

پىلاانگرىزى ايدىش: 1990 پىلاأردو ايدىش: مارى - 2001 تىداداشاعت: 3000 © چلارن بك ئرست. نى دىلى -قىيىست: 28.00 روپ

This Urdu edition is published by the National Council for Promotion of Urdu Language, M/o Human Resource Development, Department of Education, Govt. of India West Block-I, R.K. Puram, New Delhi, by special arrangement with Children's Book Trust and Bachchon Ka Adabi Trust, New Delhi and printed at Indraprastha Press (CBT), New Delhi.

استمین مصنف: أروپ کماردتا مصور: شیر رائے معرجمہ: شہناز فاطمہ

#### مقابليه

دن بہت گرم اور اُمس بھر اُتھا۔ صبح ہے ہی کالے گھنے بادل آسان میں چھائے ہوئے تھے۔ تیسرے پہر تک بارش ہونے گی۔ ایس نہیں کہ شہر کی مٹی اور تیل میں ڈوبی سڑکوں کو صاف کردیتی اور گری کم ہو جاتی .....بارش ہلکی ہلکی چھوار کی شکل میں ہورہی تھی۔ فضامیں نمی تو بڑھ گئی تھی مگر گرمی اُسی طرح بر قرار تھی۔

شام ہو گئی تھی مگر پھوار رکتی نظر نہیں آتی تھی۔راج ہنس ہوٹل کابیر اگولوا پے بوجھے سے کھیاں مار تاہوااس یکسانیت کو توڑنے کی کوشش کررہاتھا۔

راج بنس ہو ٹمل کوئی بردا ہو ٹمل نہیں تھابلکہ جر کینے رنگوں سے رنگ کیا ہوا اُس کے نام کا بور ڈ
اس کے ہو ٹمل ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اصل میں توبیہ ایک ڈھابا تھا۔ ایک خستہ حال کھانا
کھانے کا مقام جہاں چکنائی سے مجر پور، میز پر شور بے کے دھتے، کمزور کرسیاں ..... مگر ہر چیز
کابل سب کے لیے ایک تھا۔ شہر کے سب سے زیادہ گئجان علاقے میں ایک گل میں لائن سے
دوکانیں تھیں جن میں ہیہ ہوٹل سب سے آخر میں تھا۔

ایک اند هیرے کونے میں روزانہ کام کرنے والے مز دور، رکشہ والے، پھیری والے اور شہر کے غریب طبقے کے لوگوں کے کھانا کھانے کا سب سے مناسب مقام، یہ ہوٹل تھا.....ایک

چپاتی بچاس پیمے کی مل جاتی تھی، جس کے ساتھ دال مفت ۔ سبزی یا کوشت پھھ تھوڑے زیادہ پیمیوں میں مل جاتا تھا..... دویا تین روپے میں پیٹ بھر جاتا تھا۔

اس وقت ریستوراں خالی تھا۔ بارش کی وجہ سے ایک ایک کرے گاہک کم ہوئے گئے۔ گلی سنسان ہو گئی اور پاس کے بہت سے دو کان داروں نے تواپنی دو کا نیں دستور کے مطابق بند بھی کر دی تھیں۔ پاس کے ہی گھنٹہ گھر میں گھڑی نے سات بجنے کا گھنٹا بجایا۔ گواو کی ڈیوٹی ختم ہونے میں ابھی دو گھنٹے باتی تھے۔جب وہ گھر جاسکتا تھا۔

اس ہوٹل کے مالک ایک جمیم لالہ جی دروازے کے پاس چھوٹے سے ڈیک کے چیجے اپنی گدی پر بیٹھے تھے۔ گولو کی سمجھ میں یہ بات بھی نہ آئی کہ ایک آدمی بیٹھ کر کیسے سوسکتا ہے .....گر ......لالہ جی سورہے تھے اور ملکے ملکے خراٹے بھی لے رہے تھے۔

ریستوراں کے پیچھے کے صفے میں باور چی بیٹھا بیزی سے شغل کر رہا تھا۔ وہ ایک کم سخن جھوٹے سے قد کا آدی تھا۔۔۔۔۔اور کچھے اون پیاستنا تھا۔ گولو جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے بات کرنا جاہے گا تو وہ أسے جھڑک دے گااور بزبزائے گا۔

اس لیے وہ کری پر بیٹے گیا۔ لالہ جی کے جاگتے میں یا گاہک کی موجود گی میں وہ مجھی ہے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کرسی پر بیٹے کرو قت گزاری کے لیے وہ کھیاں مارنے لگا۔

اس کانام گلشن تھا مگر سب اُسے گولو کہتے تھے .....سوائے اُس کی مال کے ۔اس کی مال ہمیشہ گلشن ہی کہہ کر پکارتی تھی۔ گولو کو یہ اچھا لگنا تھا۔ اس چیز سے اُسے اپنی اہمیت کا احساس ہو تا تھا۔

اُسے یاد تھا کہ اس کاباپ بھی اُسے گلشن کہہ کر پکار تا تھا۔ ایک سال پہلے اُس کاباپ بھیپھڑوں کی کسی بیاری سے مرگیا تھا۔۔۔۔۔ڈاکٹر نے بتایا تھا۔۔۔۔۔اُس روز سے گولو کی زندگی میں تبدیلی آگئی تھی۔۔

جب اُسے جلایا جاچکا تو گولوں کی ماں اُسے ایک طرف لے گی اور کہا کہ اب اس خاندان میں بس وہ ہی ایک مر د ہے۔روزانہ اینٹیں ڈھو کر جو پیسے ملتے ہیں اُس سے بورے گھر کاخرچ نہیں چل سکتا۔اب اُسے اسکول چھوڑ کر کوئی کام تلاش کرنا ہو گا۔

گولو حیر ان رہ گیا۔وہ پڑھائی میں اچھاتھا۔وہ سمجھتا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ ان حالات میں بھی وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔اس جیسی مالی حالت والے لڑکے غریبی سے ننگ آکر چھوٹی می عمر میں ہی کام پرلگ جاتے ہیں۔اس کادوست روی جو توں پر پالش کر تاہے ۔۔۔۔۔نوسال کی عمر سے ہی کام کررہاہے۔

حالاں کہ گولو پڑھائی کاشو قین تھااور اچھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا تھا پھر بھی گولونے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کی تلاش میں لگ گیا۔ وہ تیرہ سال کا تھا کہ اے کام مل ہی گیا۔۔۔۔ یہ کام اُسے اُس کمپنی کے فور مین کی مد دے ملا تھا جہاں اس کی ماں کام کرتی تھی۔۔۔۔۔راح بنس ہو مُل میں بیرے کی حیثیت نے اُسے ساٹھ روپے ماہوار ملتے تھے جو کوئی بڑی رقم تونہ تھی مگراس کی ماں کے لیے بہت مد دگار تھے۔۔۔۔۔ گولو کو تھج دس بجے سے رات نو بجے تک اس ہو مُل میں کام کرنا ہو تا تھا۔ ہفتے میں سات دن۔ ایک بات انجی تھی کہ کھانا سے ہو مُل سے ہی ماتا تھا جس سے خاندان کے خریے میں کی ہوتی اور بیا ایک طرح سے بڑی مدد تھی۔۔

اس کا مز دوری کرنا خاندان کے لیے کتنا ضروری تھااس کا اندازہ صرف چھ مہینے بعد ہی ہوگیا۔
جب اس کی بہن گیتا اُسی بیاری میں جتاا ہوگئی تھی جس بیاری سے اُس کا باپ مرا تھا۔ گیتا ہمیشہ
سے بیار رہنے والی لڑی تھی۔ ڈپنسری کے ڈاکٹر نے تو اس کی زندگی کی اُمید ہی چھوڑ دی تھی۔
گر گولو کی آمدنی سے ماں گیتا کے لیے دوائیں اور پر ہیزی کھانے کا انتظام کر لیتی تھی۔اگر گولو
نوکرنہ ہو تا تو وہ بھی نہ خرید سکتی۔ گیتا ٹھیک ہونے گی۔ حالاں کہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی
تھی۔ڈاکٹر نے بتادیا تھا کہ پوری طرح ٹھیک ہونے کے لیے اُسے لمبے عرصے تک اچھا کھانا اور
دوائیں ملتی رہنی جا ہیں۔ گولودل میں بجھتا تھا کہ اُس کا اس کام پر گے رہنا کتنا ضروری ہے۔

زندگی میں گولو کو جو دو سب سے زیادہ عزیزلوگ تھے اُن میں ایک گیتا بھی تھی ۔۔۔۔دوسری اس کی ماں تھی۔ کوئی کام ملنالگ بھگ ناممکن سا تھااور حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ بغیر کام کے رہ جاتے۔خاص طور سے جب اُس کی بہن بھارتھی۔

اس لیے اُس نے اپنے کام میں پوری جان لگادی۔ لالہ بی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ خود موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ گولوذ ہین ، بہت مختی اور و فاشعار قسم کالڑ کا تھا۔ مالک، مہر بان طبیعت کا آدمی

تھا۔ مزاجاً شریف تھا حالاں کہ اُس کا جسم بھاری تھا اور چیرے پر بڑی بڑی مو چیس تھیں۔
بظاہر وہ ایک خطرناک قتم کا آدمی معلوم ہو تا تھا۔ دھیرے دھیرے گولو کے لیے لالہ جی کے
دل میں مشفقانہ ہدروی پنینے لگی۔ وہ سو چتے کہ اگر اُن کے لڑکا ہوتا تو وہ چا ہتے کہ لڑکا اس
طرح کا ہو۔ نرم مزاج ، کہنا ماننے والا ، باہمت پھر تیلا اور اپنے کام میں چاق و چوبند ، مالک سمجھ
گیا تھا کہ گولو کو کسی مجبوری کی وجہ سے یہ بیرے کاکام کرنا پڑرہا ہے۔ یقیناً یہ لڑکا کی اور اچھے
کام کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ وہ خود بھی بوڑھا ہو چلا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ دار تھا نہیں ، کوئی
اور ایسا بھی نہیں تھا کہ زندگی بھرکی کمائی راج بنس ہو علی أسے سونپ دیتا۔

اس لیے لالہ بی گولو کے بارے میں چکے چکے کھے سوچ رہے تھے۔وہ گولو کی مال سے بات کرنا چاہتے تھے۔د چیرے د چیرے وہ گولو کواس ہو ٹمل کی ساری ذمہ داری سونپتا چاہتے تھے۔اس لڑکے کو لالہ بی وہ مقام دینا چاہتے تھے جس کی وہ ہمیشہ آرزو کرتے رہے۔۔۔۔۔یعنی لڑکا۔۔۔۔وارث۔۔۔۔!

گراس موٹے مالک کے خواب صرف خالی خواب ہی خواب رہ گئے۔ وہ آگادینے والی برسات کی رات گولو کی زندگی میں خوف ناک حاد ثات کا ایک سلسلہ بن کر آئی تھی اور اُن حالات کا پیش خیمہ تھی جواُسے اپنے جال میں پھانس کراُس کی زندگی کو یکسر بدلنے والے تھے۔

گولو کھڑ اہوا..... جماہی لی....اے کوئی کام نہ تھا۔وقت کاٹنے کے لیے ٹہلتا ہوا دروازے پر کھڑ اہو گیا۔باہریانی میں بھیگی سڑک کو تکنے لگا۔

پراجانک اُس نے دوڑتے ہوئے قد موں کی آواز سی۔

نہیں یہ دوڑنے کی آواز نہیں تھی بلکہ کوئی بہت تیز تیز قدموں سے سڑک کے دوسری

طرف چل رہاتھا۔ جب وہ شخص پانی سے بھرے گڈھے میں پیر رکھتا تھاتوا یک چھپاکا ہوتا تھا۔ اب وہ گولو کود کھائی دے رہاتھا۔ جب وہ ایک روشن کے پاس سے گزراتو گولوں کو اُس کی ایک جھلک د کھائی دی۔اور گولو کولگا کہ اس نے اسے کہیں دیکھاہے۔ حالاں کہ پھوار نے اس کے خدو خال کو پوری طرح واضح نہ ہونے دیا تھا۔

بھاگتا ہواوہ آدمی اجانک رُکا ۔۔۔۔۔اپ جیجے مڑ کر دیکھا۔ پھر مڑ کر تیزی سے سڑک پار کر سیدھاراج بنس ہوٹل کے کھلے دروازے کی طرف آیا۔ گولوایک دم چیچے ہٹا کہ آنے والے نے گاکب کوراستہ دے۔

"آ يئامدادجي" لاكے نے تعجب سے كہا۔

اُس نے آدمی کو بیچان لیا تھا۔۔۔۔۔وہ شاید خوش آمدید کے الفاظ بھی اداکر تا مگر امداد علی کے چہرے کے تاثرات نے اس کے منہ سے نگلنے والے الفاظ کو باہر نہ آنے دیا۔

وہ آدمی سرسے پیر تک بھیگا ہوا تھا۔۔۔۔اس کے بال کھوپڑی سے چیک گئے تھے اور پانی کے قطرے کانوں اور تھوڑی سے ٹیک رہ گئ قطرے کانوں اور تھوڑی سے ٹیک رہے تھے۔ گر گولو کی نظر تو آدمی کے چیرے پر جم کررہ گئ تھی۔امداد علی کے چیرے کارنگ پیلاپڑ گیا تھا۔۔۔۔۔اور آئکھوں سے خوف جھک رہا تھا۔

لالہ جی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور امداد کو پہچان گئے۔ کیوں کہ وہ راج بنس ہو ٹل کا گائب تھا۔ مالک نے مسکرا کربات کرنی چاہی گرامداد نے اسے نظر انداز کر دیا۔

اس نے اپنے آپ کو دروازے پر ایک بار زور سے ہلایا۔ بالکل اس طرح جیسے کتا نہانے کے بعد اپنے آپ کو جھٹا تاہے اور پھر تیزی سے میزوں کے بچ سے گزر نے لگا۔ گولو کے ہاتھ کو سختی سے پیڑ کراس نے پردے پڑے ہوئے کیدنوں (طالب علموں کے لیے چھوٹے کمرے) میں سے ایک میں کھنچ لیا۔وہ بہت زیادہ ہانپ رہاتھا۔ جبوہ بولا تو آواز خوف سے بھر اگئی تھی۔ اپنی جیب سے بلا شک میں لیٹا ایک چھوٹا سا پیک ذکال کر اُس نے گولو کو دیا۔

"اسے چھپادو کہیں پر خدا کے لیے"۔الفاظ چباتے ہوئے اس نے کہا۔

" جلدی کروو قت تم ہے! ..... کل اے پولیس کے صدر دفتر لے جانا۔ وہاں نا تگیایا مانی ویل کو

پوچھٹا اور یہ پیکٹ اُن میں سے کسی کو بھی دے دینا۔ کہہ دینا امداد نے بھیجا ہے ..... سمجھ گئے .....؟"

گولو تو سکتے میں تھاکیا جواب دیتا۔ غصے سے بڑ بڑاتے ہوئے امداد نے وہ پیکٹ زبردسی گولو کی تمیض کے اندر ڈال دیا۔

"اب جاؤلڑ کے جاؤیبال سے" یہ کہتے ہوئے اس نے گولو کو کیبن سے باہر وھکا وے دیا۔ لالہ جی نے گولو کو کیبن سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ انھیں تجب تو ہوالیکن ان کے چہرے سے پیتہ نہ جلا۔ لڑکے نے اپنے تمام جنوں کو جمع کیااور باور چی خانے میں دوڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی چار آدمی ہوٹل میں داخل ہوئے۔

بادر جی نے سوالیہ انداز میں گولو کی طرف دیکھا ۔۔۔۔۔ گراب تک گولو اپنے حواس پر قابو پاچکا تھا۔ ایک دم بولا۔ 'دگا کہ نے چپاتی دال اور سبز کیلانے کا تھم دیا ہے ۔۔۔۔ باور چی جیسے ہی کھانا بنانے کے لیے مڑا تو گولونے چپلے سے وہ پیک پرانے اخباروں کی ردی کے نیچے چپادیا۔ پھر وہ آرام سے چلتا ہوا باور چی خانے سے باہر آگیا۔

وہ چاروں آدمی لالہ بی کو گھیرے کھڑے تھے اور ہلکی آواز میں پوچھ تا چھ کر رہے تھے۔ مالک کی آئکھوں سے نیند پوری طرح آڑ چکی تھی۔ گولو نے دور سے تاڑلیا کہ لالہ ڈرے ہوئے ہیں۔ گھبراتے ہوئے لالہ بی نے آئ کی ہیں کی طرف اشارہ کیا جس میں امداد علی نے پناہ کی تھی۔ وہ لوگ حقارت سے بنے ۔۔۔۔۔ان کی ہنمی میں کسی فتم کی دل لگی شامل نہیں تھی۔ ان لوگوں کو د کیھے کر گولو کے بدن میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ برے لوگ تھے جن کے چہرے سخت سے اور آئکھیں تا ٹرسے ایک دم خالی تھیں۔ ان میں سے ایک نے چا قو زکالا۔ اس کی دھار بجل کی روشنی میں چیک ربی تھی۔

وہ چاروں آدمی کسی مقصد سے اس کیبن کی طرف چلے۔امداد علی ایک جال میں بھنے جانور کی طرف طرح ایک کو ایک طرف طرح ایک کو ایک طرف ہٹایا اور اپنے شکار کودیکھ کرخوشی سے بدیدایا۔

"ارے ذلیل مخبر"۔اپنے شکار کو گھورتے ہوئے وہ غرایا۔" د غاباز چوہے"

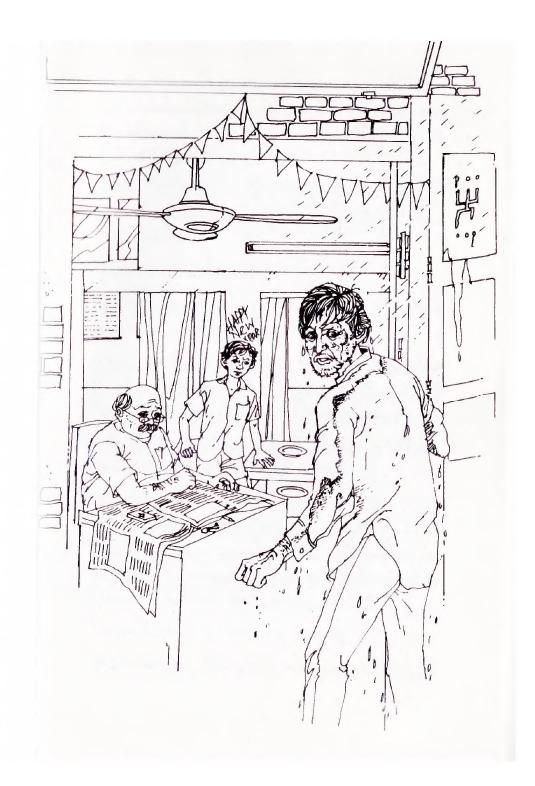

امداد کچھ نہیں بولا۔ دولو گوں نے اسے بکڑ کراٹھایا۔

"اسے ٹھیک کردو"۔ سرغنہ نے کہا۔

"میرےپاس کچھ نہیں ہے کاکا" .....الداداجا یک سر غنہ سے مخاطب ہوا۔
"میں مخر نہیں ہوں"۔

"اس کے پاس کچھ نہیں ہے"۔ایک آدمی نے امداد کی اچھی طرح تلاثی لینے کے بعد کہا۔
"تم اور کیااُمید کررہے تھے شیر و ....؟"امداد نے زورسے کہا" میں شمصیں بتا چکا ہوں کہ میں
مخبر نہیں ہوں"۔ گولو کے دماغ کو اچا تک ایک جھٹکالگا

" کاکا .... شیر و .... امداد جان بوجھ کریدنام لے رہاہے .... تاکہ گولو پولیس کویدنام بتا سکے۔
"اس کیبن کی اچھی طرح تلاشی لو .... زمین پردیکھو .... "کاکاز در سے بھو نکا۔
امداد کوز بردتی کیبن سے نکال لیا گیا۔ مگرکائی چھان بین کے بعد بھی انھیں وہاں پر چھ نہیں ملا۔
"ہو سکتاہے ہم غلط ہوں ....!" کاکاشوخی سے بغیر وجہ کے مسکر ایااور کر کڑاتی ہوئی مرغی کی
تی آواز نے گولو کی ریڑھ کی ہڈی میں شینڈکی ایک لہری دوڑادی۔

سر غنہ شیر و کی طرف مڑا۔" ٹھیک ہے ہم اے اپ ساتھ لے جائیں گے۔ تھوڑی می خاطر ہے ہی ہیہ سب کچھ اُگل دے گا"

امداد کے لیے بیدالفاظ ہلاکت کے فتوے سے گم نہیں تھے۔جس آدمی نے اسے پکڑر کھا تھااُ سے
امداد نے بڑے زور سے دھکادیا۔۔۔۔۔اس کی پکڑ چھوٹ گئی اور امداد جان پر کھیل کر سرپٹ
دروازے کی طرف بھاگا۔ گر مکاکا "کاسیدھا پیر بجلی کی طرح چلااور بے چارہ آ چھل کر زمین پرگرا۔
امداد کاسر ایک میز سے تکرایا تھااوروہ زمین پر گر پڑا تھا۔ لالہ جی اب بھی اپنی جگہ خوف زدہ اور
چپ چاپ بیٹھے تھے۔ باور چی نے عقل مند کی دکھائی کہ وہ اندرباور چی خانے میں ہی رہا۔ گولو
اس وحش پن سے خوف زدہ ہو گیا تھا اور نفرت محسوس کر رہا تھا۔ گریہ بھی جانتا تھا کہ
کو شش کر نااور بچ میں جانا بالکل ٹھیک نہیں۔

"لڑے میرے لیے جگ میں پانی لا"۔ کاکا کی کر خت اور حاکمانہ آواز اُمجری جس نے بدحواسی کے عالم سے گولو کو تکال کر دہشت زدہ بنادیا۔وہ حکم پرایک دم کو دااور غنڈوں کے لیے جلدی سے ایک جگ پانی لے آیا۔

سر غنہ نے پوراجگ امداد کے منہ پر لوٹ دیا۔ بے چارہ انسان پانی کی چھیٹیں پڑنے سے ہوش میں آگیا۔ کا کانے چٹکی بجائی اور اس کے دوسا تھی اپنے قیدی امداد کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچتے ہوتے اور دھکادیتے ہوئے ریستور ال سے باہر لے گئے۔

کاکااور شیر وساکت بیٹھے لالہ جی کے پاس ر کے .....

"يہال يه سب كچھ نہيں ہواہے ..... بوڑھے آدمی سمجھ كئے نا؟"

چپ چاپ لالہ جی نے گردن ہلا کر حامی بھری۔ پھر گولو پر ایک خاص انداز سے نظر ڈالتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے ریستور ال سے چلے گئے۔

# برائی کاایک بھوت

کچھ وفت کے لیے ریستوراں میں سب کچھ ساکت ہو گیا۔ پھر لالہ جی بڑی مشکل سے اٹھ کر اپنے نقصان کا جائزہ لینے گئے۔

نقصان زیاده نہیں ہوا تھا۔ میز کیا لیک ٹانگ ٹوٹی تھی فرش پریانی گر ایڑا تھا۔

''گولو اپنالو نچھاللؤ اور بیرپانی صاف کرو''۔ لالہ جی نے کہا۔ پھر انھوں نے باور چی کی طرف دیکھا جس نے بھجھکتے ہوئے باور چی خانے کے دروازے سے جھانکا تھا۔۔۔۔'' تو کیا منہ پھاڑے جمانک مان نہیں؟'' پھاڑے جمانک رہاہے بے و توف آدمی۔۔۔؟فور اُلیے کام سے لگ۔۔۔۔ منایا نہیں؟''

" میں نے گاہک کے لیے چپاتیاں بنائی تھیں۔ اب وہ تو چلا گیا .....ان کو کون کھائے گا؟" باور چی نے افسوس سے بوچھا۔

"ارے بے و توف خود ہی کھالے"……لالہ جی گرجے۔ بیہ انداز ان کا کبھی نہیں رہا تھا۔ گولو سمجھ گیا کہ اس واقعے نے ان کواندر تک جھنجھوڑ دیاہے۔

"غنٹرے .....بد معاش! ..... لالہ بی بزبرائے۔ "گولو میری بات سُن ..... ابھی جن لوگوں کو تم نے دیکھا تھاوہ برے گاکب تھے۔ ہمیں ان لوگوں سے بالکل نہیں الجھنا ہے۔ اس لیے اپنی زبان بندر کھنا ..... سناتم نے ؟"

گولونے گردن ہلا کر عامی بھری۔ ابھی تو خود سے بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی اس کی۔

" خامو شی قتی ہی نہیں ہوتی بلکہ بھی بھی جان بھی بچاتی ہے۔"لالہ جی بربڑائے۔ پھر بطح کی طرح چلتے ہوئے اپنی جگہ جاکر بیٹھ گئے۔

ٹھیک اُسی وقت دو جار گاہک آگئے۔جوروزانہ آتے تھے وہی ..... برے لوگ نہیں۔

گولو کو سکون ہوا کہ اب تو اُسے پچھ کرنا ہو گا۔اور پھر اور لو گوں کے آنے سے جو لگ بھگ روز مرّ ہ کے گابک تھے۔ تناؤ بھر اماحول ٹھیک ہو گیا۔ آو ھے گھنٹے کے اندراندر باور پی اور لالہ بی تواس برے واقعے کو بھول ہی چیکے تھے .....

گر گولو نہیں بھولا تھا.....وہ کیسے بھول سکتا تھا؟.....اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود امداد علی کازرو پڑاہوااور خوف زدہ چہرہ اس کا پیچھا کررہا تھا....اور.....وہ پلاسٹک میں لپٹاہوا پیکٹ بھی جو اب پرانے اخباروں کی ردّی کے پیچھے پڑا تھا۔ اس لفافے کا اُسے کیا کرنا ہے....؟وہ بس یمی سوچرہا تھا۔

وہ اس لفافے کو باور چی خانے کی آگ میں بھی جھونک سکتا تھا بس مسئلہ ہی ختم۔ یہ تو ایک انفاق تھا کہ امداد نے اُس پیٹ کو پنچانے کے لیے اُسے ہی چنا۔اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں تھا کہ وہاس کام کویوراہی کرتا۔

گر گولواس پیٹ کو تلف نہیں کرپایا۔امداد نے جو پچھاس سے کہا تھااور جس یاس وامید سے کہا تھااور جس یاس وامید سے کہا تھاوہ انداز اب بھی اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔امداد نے یقیناً بہت ہی خطرناک خطرہ مول لیا تھا۔اس لفافے پر قبضہ کر کے اور اس نے گولو پر اتنااعتاد کیا تھاکہ وہ چیز اس نے گولو کو تھادی تھی۔کیا گولواس کے اس بھر م کو توڑد ہے۔

گولو مستقل اس بارے میں سو چتارہا۔ جس انداز میں کام کر تا تھادیباکام بھی نہیں کر پایا۔ اپنے کام کو بڑے ادپری دل سے ایک مشینی انداز میں کر تارہا۔ پھر آخر گھڑی نے نو بجے کا گھنٹہ بجایا تو گولو نے سکون کی سانس لی۔ کیوں کہ لالہ بگ نے اسے کام بند کرنے کی ہدایت دے دی

تھی۔گولوبادر پی خانے میں گیااور جلد ی جلد ی کھانا کھایاجو باور پی نے اس کے لیے ر کھا تھا۔ پھراپی جھوٹی پلیٹ دھو کرا یک کونے میں ر کھ دی۔

پھریہ دیکھتے ہوئے کہ جب باور چی نے اپنی پیٹے اس کی طرف کی تو گولونے وہ پیک بری احتیاط سے اُن اخباروں کے بینچے سے نکالا اور اپنی تمیض کے اندر رکھ لیا۔ اس کے بعد لالہ جی کو سلام کر تاہواگھر کی طرف چل پڑا۔

راج ہنس ہوٹل تو دیر رات بارہ بجے تک کھلٹا تھا۔ گولو کے جانے کے بہت دیر بعد تک ..... پھوارنے اس کے منہ اور بالوں کود ھودیا۔

جیسے ہی دہ ایک روشن جگہ سے گزرااُس کے اندر کے مجتس نے اسے اور زیادہ آسمایا۔اور اُس نے ایک دو کان کے جھمج کے ینچ رُک کروہ لفافہ نکالا۔ پلاسٹک کی تھیلی ہٹاکر لفافہ باہر نکالہ۔اوراس میں رکھی چیزیں دیکھنے لگا۔

ایک تصویراس کے سامنے تھی۔

یہ ایک آدمی کی تصویر تھی جو اس طرح تھینجی گئی تھی کہ اس کا چرہ اور جسم کا او پری حصہ صاف نظر آئے ۔۔۔۔۔ایک بد صورت اور شیطانی چرہ ۔۔۔۔۔جس کے موٹے موٹے ہونٹ حقارت آمیز مسکراہٹ سے مڑے ہوئے تھے۔ جھاڑی نمابڑی بڑی بھیلی ہوئی تھنی بھویں اور آنکھوں سے سفاکی جھکتی تھی۔اس کے بالوں میں تیل رگا تھا اور بڑے قاعد سے سئگھا کیا ہوا تھا اور اوپری ہونٹ پر تیلی می مو نچھیں بڑے سلیقے سے کئی ہوئی تھیں۔ مگر چرے پر کیا ہوا تھا اور اوپری ہونٹ پر تیلی می مو نچھیں بڑے سلیقے سے کئی ہوئی تھیں۔ مگر چرے پر چیک کے داغ اور دائیں گال پر چوٹ کی وجہ سے نیلا پڑاز خم کا نشان اس کی گھناؤنی صورت کو در بھی خوف ناک بنارہے تھے۔

چوں کہ روشیٰ ناکافی تھی اور تصویر بھی پوری طرح صاف نظر نہیں آرہی تھی کیوں کہ کچھ د ھندلی د ھندلی سی تھی پھر بھی تصویر کے اُس خوف ناک چبرے نے گولو کے ذبن میں پوری طرح ایک نقش بنالیا تھا.....وہ کانپ گیا حالاں کہ رات گرم تھی۔

اُس لفانے میں پچھ کانفذ بھی تھے۔ لیکن لکھائی بہت چھوٹی اور تھیدٹ ہونے کی وجہ سے گولو اس د ھندلی روشنی میں اُسے نہیں پڑھ پایا۔ لڑکے نے اس فوٹو اور کانفذ کو دوبارہ اس لفانے میں رکھ کر پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ دیا۔۔۔۔اپنی قبیص کے اندر اُسے رکھ کر گولوا یک بار پھر چل پڑا۔ اب رات اور زیادہ اند ھیری ہوگئی تھی۔ گولو کے دل میں اب ڈرپیدا ہوگیا تھا۔ حالاں کہ وہ

اُن راستوں ہے گھر جار ہا تھا جواس کے جانے بہجانے تھے .....اندھیری سُنسان کمبی گلیاں نہ رکنے والی ہارش کی جھٹری اور اس سب سے زیادہ تصویر کااپنی تمیش کے نیچے سینے کے پاس چھپا ہوناان سب باتوں نے مل کر خوف کے تاثر کو بڑھا دیا تھا۔...۔کرائے داروں سے بھری وہ بڑی عمارت جس میں اس کا دو کمروں کا مکان تھا راج بنس ہو مُل سے مشکل ہے دو کلو میٹر دور تھا۔ پھر بھی اس رات وہ دوری لا محدود ہوگئی تھی اور لگتا تھا کہ راستہ بھی ختم نہیں ہوگا۔

اپنی قوت ارادی سے گولونے بے بنیاد خوف پر قابوپانے کی کوشش کی۔لفافہ بحفاظت تھا۔ امداد علی اور اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا تھائس تصویر کے بارے میں ..... گولو کے پاس اس کے ڈرنے کا کوئی معقول جوازنہ تھا۔

ارے جلد ہی وہ گھر پہنچ جائے گا۔ وہاں وہ اپنی ماں سے مشورہ کرے گااور شاید روی سے بھی کہ اسے لفافے کا کیا کرنا جا ہے۔ اپنی ماں کا خیال آتے ہی اُسے کافی سکون ہوا۔ وہ گولو کو طریقہ بتاسکتی تھی۔

وہ سیٹی پر ایک خوش گوار وُھن بجاتا ہوا چلنے لگا تاکہ اُس میں ہمت پیدا ہو۔ ایک کار اس کے پاس سے گزری اور دس قدم آگے جاکررک گئے۔ دو آو می اتر ہے۔۔۔۔۔ گولو کے دل کی دھڑکن رک ہی گئی۔۔۔۔۔۔ مگراپنے پر قابوپاتے رک ہی گئی۔۔۔۔اس کے دل میں آیا کہ مخالف سمت میں بھگ پڑے۔۔۔۔۔ مگراپنے پر قابوپاتے ہوئے وہ رکی ہوئی کار کے پاس سے گزرنے پر تیار ہو گیا۔۔۔۔اُسے مید د مکھ کر سکون ہوا کہ دو آدمی اتر کر پاس کی ممارت کی برساتی میں چلے گئے۔

دھیرے دھیرے تناؤ تم ہو تا گیا۔اب وہ لگ بھگ آدھاراستہ طے کر چکا تھا۔ وہ ایک پٹلی ک گل میں مز گیا جواس کے گھر جانے کا ایک چھوٹاراستہ تھا۔ وہ ہمیشہ ای راستے سے گھر جاتا تھا۔ گولونے چاقو کھلنے کی آواز ننی اور آدمی بعد میں و کھائی دیا۔

"توكياسوچاہ لڑكے كہاں جارہاہ؟"

وہ بیولہ اندھیرے سے نکل کر باہر آگیا۔ اُس ظالم چا تو کی دھار سڑک کی روشن میں چمک رہی تھی۔ جیسے ہی گولونے اُس آدمی کو پہچاناخوف کی ایک لہر اُس کے اندر دوڑ گئ ...... کاکا ......! کچیڑ بھر می سڑک پر چلنے کی آواز پیچھے سے بھی آئی اور اس نے پیچھے مڑکر دیکھا..... پیچھے سے بھی ایک انسانی ہیولہ گلی میں داخل ہو گیا۔ اب وہ واپس بھی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ وہ چوہے دان میں کھنس گیا تھا۔

مایوسی کے باوجوداُس نے و هو کا دینے کی کوشش کی۔ "میں توایک ہوٹل میں کام کرنے والا بیر اہوں ".....اس کے منہ سے اچانک بدالفاظ لکلے اور ساتھ ہی اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ "آپ کو مجھ سے کیاچا ہے .....؟ میر بے پاس تو پینے ویسے نہیں ہیں .....!"

کاکا اُسی انداز میں کر کراکر بنسا جیسے گولونے اُسے راج بنس ہوٹل میں بنتے ہوئے دیکھا تھا....."د کیجے بے گتاخ لڑ کے ..... آ۔ وہ لفا فہ مجھے دے دے"۔

اچھاأے علم ہو گیا۔ گولونے سوچا..... کا کانے اُس کی جیرانی دیکھتے ہوئے کہا۔"امداد علی بول پڑاہے ....ارے ہاں وہ تو کو کل کی طرح بولا۔ تمھارے بارے میں سب پچھ بتادیالڑ کے۔ حد بیہے کہ تم کون سے رائے سے گھر جاتے ہو..... چلو نکالولغافہ"۔

گولونے نکل بھا گئے کے لیے جائزہ لیا ..... گر کوئی راستہ نہیں تھا۔ گلی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ کا کا کے چاقوے نچ کر نہیں جاسکتا تھا۔وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اُس نے بھا گئے کی کوشش کی تو یہ غنڈا اُسے مارنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا۔

گولو نے کندھے اچکائے۔ لفافہ نکالا اور اُسے سونپ دیا۔ '' ٹھیگ ہے یہ کوئی میر اکام تو ہے نہیں''۔اس نے اپنی آواز کو بمشکل قابو میں کرتے ہوئے کہا۔

کا کا نے لفانے سے تصویر نکالی اور اُسے غور سے دیکھ کر تعجب سے سیٹی بجاتی۔اس کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہاتھاجب اُس نے پوچھا۔"کیا تونے اس لفانے کواندر سے دیکھاتھا؟"

" نہیں میں نے کہانہ ..... میر ااس سے کوئی واسطہ نہیں تھا"۔

"عقل مندى كى .....ورند توزنده ندر بتا ..... ثميك بع عالى جاهاب تم گرجا سكتے بو"۔

اس نے مذاق اُڑانے والے انداز میں اپنے آپ کو تھوڑاسا نم کیااور تھوڑاساا کی طرف ہٹ گیا جیسے گولو کو جانے کاراستہ دے رہا ہو۔ گر جیسے ہی گولو آگے بڑھا کا کا کا ہاتھ گھومااور بڑی طاقت سے اُس کے گال پر پڑا۔ گولو پھسل کر ہارش سے بھیگی سڑک پر جاپڑا۔

" بیراس کیے کہ تم نے بلاوجہ اُس کام میں ٹانگ اڑائی جس میں نہیں اڑنا چاہیے تھا ....، 'مکا کا نے کہااور چاتا ہواایے ساتھی سے جاملا۔

بدحوای کے عالم میں گولونے کار کے اشارٹ ہونے کی آواز سی اور وہ دونوں لفنگے اُس رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔

اُس نے بردی مشکل سے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور محسوس کیا کہ اُس کے چہرے پرخون ہے۔ اُس کے ہونٹ کٹ گئے تھے اور سوجنے لگے تھے۔ اس کے کپڑوں میں کچپڑ لگ گئی تھی اور کپڑے بھیگ بھی گئے تھے۔

کیکن وہ جانتا تھا کہ رکنا مناسب نہیں ہے۔وہ دوڑتے بھاگتے اور بھی تیز قد موں سے چاتا گھر کی طرف ہولیا۔

اُس کی حالت کو دیکھ کراس کی ماں گھبر اگئی۔ ''کیا ہوا گلشن .....؟''خوف ہے اُس نے پوچھا۔ گولو کو محسوس ہوا کہ گرم گرم آنسواس کی آنکھوں میں آگئے ہیں مگر اُس نے اپنے پر قابو کیا۔ وہاب ایک مر دہے .....اِسے اپنی ماں کے سامنے ہر گزنہیں رونا جا ہیے۔

گولونے مال کوسب کچھ بتادیا۔ اُس نے خاموشی سے سب کچھ سنا۔ آئکھیں سو تھی ہوئی تھیں۔ چہرے پر تخق تھی۔ جب گولونے بات ختم کی تواس کی مال نے تھہرے ہوئے انداز میں کہا۔" چلوہا تھ منہ دھولواور صاف کپڑے پہن لو۔ میں اتنی دیر میں بنواری لال جی کواور روی کو بتاتی ہوں۔ ہم کو ضرور اس بات کے متعلق صلاح مشورہ کرناچاہے کہ ہمیں کیا کرناہے؟"

گولواس کے تھم رے ہوئے انداز سے بے و قوف نہیں بنا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنے غضے میں ہے۔ کوئی دوسری عورت ہوتی تو آنسوؤں کی جھڑی لگادیتی۔ لیکن اس کی ماں ایسی نہ تھی۔وہ بہت پختہ قوت ارادی کی عورت تھی۔ بہی وجہ تھی کہ وہ اُس پر فخر کر تا تھا۔

بیں منٹ بعد اُن لوگوں میں بحث شروع ہو گئی۔۔۔۔، ماں ، بنواری لال ، روی اور وہ خود ماں نے پہلے ہی دن دونوں کو سب بتادیا تھااور ان کے چہروں پر بھی پریشانی کی شکنیں تھیں۔ ''امد او علی تینی طور پر ایک مخبر تھا۔ شاید پولیس کا تخواہ داریا شاید س۔ آئی۔ ڈی۔ کا کوئی فرد تھا۔۔۔۔' بنواری لال نے کہا۔ ایک قابل تعظیم بوڑھا آدمی جس نے اپنی ساری عمراس شہر میں کاٹ دی تھی۔اسکول سے فارغ ایک استاد جو صرف اپنی معمولی سی پنشن پر جی رہا تھا۔ اُس نے اس عمارت میں رہنے دالے کرائے دارووں کو مشورے بھی دیے تھے اور ان کا مشیر بھی رہا تھا۔

یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گولودہ نہ پڑھ پایا جو اُس لفانے میں تھا۔۔۔۔۔ "روی نے کہا۔۔۔۔۔وہ بھی گولو ہی کی طرح چودہ سال کا تھا۔ حالاں کہ اس کی با قاعدہ تعلیم وتربیت نہیں ہوئی تھی۔ مگر زندگی کے اسکول میں بہت سخت تربیت پائی تھی اور بڑا ہوا تھا۔اس وجہ سے اس کم عمری میں بھی کانی بُر د بار ہو گیا تھا۔

"ارے اندھیرا تھا۔ میں بتا چکا ہوں تم لوگوں کو"۔ گولو نے اپنا بچاؤ کیا۔ اور لکھائی بھی بہت تخفین تھی"۔

"میں متحصیں الزام نہیں دے رہا ہوں"۔ روی نے جلدی سے کہا۔" میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہے معلوم ہی نہیں کہ یہ سب بکھیڑا کیوں ہوا؟"

''اُس سے ہمیں کوئی سر و کار نہیں ہے ۔۔۔۔۔'' ہنواری لال نے بات کائی۔''سوال صرف میہ ہے کہ کیا گولو کو یہ بات بتانے کے لیے پولیس کے پاس جانا چا ہے یا اُسے یہ بات سرے سے ہی مجول جانی چاہے''۔

"میں کہتا ہوں اسے اس بات کو ایک دم بھول جانا چاہے "۔روی جو حقیقت پیند تھاایک دَم بولا ....." یہ تو یولیس کا کام ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی مدد کے بغیر بدمعا شوں کو پکڑے "۔

"مرية توبرشيرى كافرض ہے كە بولىس كى مددكرے" ينوارى لال نے زورويا۔

"اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے گر میں جھتا ہوں کہ گولو کو ان دونوں افسر وں سے ضرور ملنا چاہیے جن کے لیے امداد نے کہا تھااور انھیں سب پچھ بتا دینا چاہیے "-

"کا کااور شیر و جیسے لوگوں کے ٹائپ کومیں اچھی طرح جانتا ہوں"۔

روی نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی مخالفت میں زور پیدا کیااور گولو کی ماں سے کہا۔
"ما تا جی پہ لوگ خبیث جانور جیسے ہیں۔ آج تو انھوں نے گولو کو چھوڑ دیا۔ مگر کون جانے وہ
لوگ کیا کر گزریں۔اگرا نھیں پہ معلوم ہو جائے گا کہ گولو نے پولیس سے رابطہ کرلیا ہے"۔
"روی کیا ظالم کو بغیر سز ا کے چھوڑ ناچا ہے؟" ماں نے تھہرے ہوئا انداز میں کہا۔" اگر
خنڑے۔۔لوگوں کو چاتو کے زور پر ڈرانے لگیں جیسے گلٹن کے ساتھ ہوا ہے اور انھیں
چھوڑ دیا جائے تو پھر سیدھے سادے اور شریف لوگ اس دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟"

" ماتا جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے پولیس اسٹیشن جانا چا ہے"۔ گولو نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔ حالاں کہ اُس کاچہرہ کہہ رہاتھا کہ اس کے نتائج اُس کے لیےا چھے نہیں ہوں گے۔۔"اگران غنڈوں کے خوف نے وہ کچھ کرنے ہے رو کاجو میں صبح سجھتا ہوں تو میں بھی بھیا بنی زندگی نہیں جی سکوں گا۔۔۔۔"

'' عقل مندی کی بات کی تم نے گولو''۔ بنواری لال نے کہا۔'' مگران دونوں لوگوں سے جب تم ملو تو اُن سے کہد دینا کہ تمصارے نام کو خفیہ رکھیں۔اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ مصیبت کودعوت دیں۔اگراس سے بیجاجا سکتا ہو تو۔

"ارے گولو جی ....."روی نداق کے انداز میں چیخا جس میں جی کالفظ شامل کر کے عزت افزائی کااثر بھی شامل کیا۔"اگر میں آپ کی جگہ ہو تا تو کسی پولیس اسٹیشن کے دس میل کے آس پاس بھی نظر نہ آتا۔ مگر آپ چوں کہ طے کر چکے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا"۔

"شکریدروی .....، اگولونے کہا۔احسان مندی اور سکون کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ "میں تمھاری اس بات کی قدر کرتا ہوں"۔

جماعت اٹھ گئی۔ بنواری لال اور روی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جب کہ گولو چاپائی پر کیٹ گیا ہوا گیا۔ دو بے حد تھکا ہوا گیا۔ اور اگلے دن رونما ہونے والے حالات پر قیاس کرنے لگا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔۔۔۔۔اور دیر شام میں گذرے حالات اور اس کی گر فناری۔اس سب کے باوجود گہری نیند میں ڈو بتا چلا گیا۔

# بولس کے صدر دفتر میں

تچھلی رات کی ہولناکیوں نے گولو کو اگلی صبح کو بھی نہ چھوڑا۔لگ بھگ نو بیجے وہ اور روی شہر کے نیچ میں واقع پولس کے صدر دفتر کی طرف چل پڑے۔ گولو پچھ متذبذب تھا مگر روی پہلے جیساہی شوخ نظر آر ہاتھا۔

شہر کا پولیس دفتر ابھی حال ہی میں اپنی پر انی جگہ سے منتقل ہو کریہاں شروع ہوا تھا۔ کئی منزلہ عمارت میں باہر لوہ کے در دازے تھے۔ یہاں ہندوقیں لٹکائے ور دیاں پہنے گارڈ (چو کیدار) تھے۔ گولواس نئی عمارت سے اس قدر مرعوب ہوا کہ اپنے اندر گھبر اہٹ محسوس کرنے لگا۔ اُسے شک ہونے لگا کہ انھیں اندر بھی جانے دیا جائے گایا نہیں۔

بوے در وازے پر جو گارڈس تھے ،انھوں نے ان دو نوں سے اپناکام سنجالنے کو کہا۔ کیوں کہ

وہ دونوں وہاں کھڑے عمارت کو دکھ رہے تھے اور آپکچارہے تھے۔ گر جب ان دونوں نے جواب میں ایک نائکیایا انی ویل سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو گارڈس نے جرانی سے اُن کو دیکھا۔ لیکن اُن میں سے ایک ساتھ کے کمرے میں گیااور ایک فون ملایا۔وہ جلد ہی واپس آیا اور دونوں لڑکوں کے نام رجمٹر پر لکھ کرائدر جانے کی اجازت دے دی۔

"سيد هے تيسرى منزل پر چلے جاؤ"۔اس نے ہنتے ہوئے انداز میں کہا۔" وہیں پر شمھیں نائگیا مل جائیں گے"۔

جب وہ تیسری منزل پر پہنچ تو پولیس والے کی شخصول کا مطلب اُن کی سمجھ میں آگیا۔ صاف سخری رنگ کی ہو گیا اُم ایک نا تکیا سخری رنگ کی ہوئی نام کی مختی نے جوالی در وازے پر لگی تھی، اُس راز کوافشا کیا کہ ایک نا تکیا کوئی اور نہیں جناب بی۔ آر۔ نا تکیا تھے جو پولس کشنر تھے۔ شہر کے سب سے بردے اور خاص پولس والے۔

ا یک اردلی نے ان سے کاغذ پر نام لکھ کر دینے کو کہا۔ وہ اس کاغذ کو کمشنر صاحب کو دیے دے گا۔ کمشنر ایک بہت مصروف آدمی ہیں۔اس لیے اُن کو انتظار کرنا ہوگا۔اُس کے بعد ان لوگوں کی حاضری صاحب کے سامنے ہوگی۔

گولو جانتا تھا کہ روی اور اس کو پہلے ہی ویر ہو چکی ہے۔ وہ زیادہ ویر تک انتظار نہیں کر سکتے .....اچانک اُس کے دماغ میں ایک بات آئی اس نے اردلی کے ہاتھ سے کاغذ لے کر اُس پرنام لکھا.... 'امداد علی' پر پر اس کاغذ کو اندر لے گیا۔ پھر اُس چیر اس نے جو گھمنڈی لگ رہا تھااور خود بھی چیرت زدہ تھاان کو بھی چیرت میں ڈال دیاجب فور اُہی کمشنر صاحب نے اُن کو اندر طلب کر لیا۔

نانگیاصاحب ایک لیے اور مضبوط کا تھی والے آدمی تھے۔ وہ ایک بہت بڑی میز کے سامنے بیٹے تھے گر بونے نہیں لگ رہے تھے۔ اگر اُن کو اُس آدمی کے بدلے جس کے آنے کی اُمید کر رہے تھے ۔۔۔۔۔ان دونوں لڑکوں کو دیکھ کر تعجب ہوا بھی ہوگا تب بھی اُن کے چبرے سے مالکل ظاہر نہیں ہوا۔۔

تم دونوں میں سے امداد علی کون ہے؟''انھوں نے پوچھا۔

"ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جناب"۔ گولونے ہمت اور صاف گوئی سے اطمینان جرے لہج میں کہا۔" وہ نام ہم نے اس لیے لکھ دیا تھا کیوں کہ ایک امداد علی نام کے آدمی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجاہے"۔

"اُس کا حلیہ بتاؤ" کمشنر نے تھم دیا۔ وہ ستفل گولو کو چھتی ہوئی نظروں سے دیکھے جارہے تھے۔ "ایک چھوٹا ساد بلا پتلا آدمی جناب۔ ہروفت کر تاپا جامہ پہنتا ہے"۔

پولس کمشنر کواطمینان ہوا۔اس کی کڑی نظر کچھ نرم ہوئی اور چہرے پرایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔" ٹھیک ہے لڑکو کرسی پر بیٹھ جاؤ''۔اس کی آواز میں گولو نے نرمی محسوس کی۔وہ دونوں ڈرتے ڈرتے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

پولس کمشنر نے اندرونی را بطے کا فون (انٹر کام) اٹھایااور بٹن کو دباکر اس میں بولے۔"مانی ویل۔فور آمیرے کمرے میں آؤ۔میر اخیال ہے تم اپنے کھوئے ہوئے ساتھی کے بارے میں کچھ جان یاؤگے"۔

انھوں نے فون رکھااور تھنٹی بجائی۔ وہی گھمنڈی چیراس اندر داخل ہوا۔

ہم لوگوں کے لیے چار ہو حل مشروب لاؤ۔۔ ذرا جلدی اور دھیان رہے ٹھٹڈی ہوں۔" جی جناب"۔ چپراس نے کہا۔اوروالیس چلاگیا۔ گرجاتے جاتے لڑکوں پرجش آمیز نظر ڈالٹا گیا۔ تھوڑی ہی دیرین دروازہ زور سے کھلا اور ایک چھوٹے قد کا دبلا پتلا آوی چشمہ لگائے تیزی سے اندر آیا۔" او خدا۔۔۔۔۔ یہ دونوں کون ہیں۔۔۔۔؟"

رك كرجرانى سے اس نے يو چھا۔

"امداد کے فرستادہ.....اور لڑ کو بیہ جیں مانی ویل صاحب۔ابا پنے نام بتاؤاور بتاؤ کہ شمھیں کیا کہنے کے لیے کہا تھا۔

"میں روی ہوں جناب" روی نے جواب دیا۔" یہ گلشن ہے مگر سب اسے گولو کہتے ہیں۔ یہ بی ہے وہ جے آپ کو پچھ بتانا ہے۔ میں تواس کے ساتھ چلا آیا ہوں"۔

"چلوٹھیک ہے۔ گولوہم سنناچاہتے ہیں"۔

کشنر کے آرام سے بات کرنے اور بے تکلفی نے گولو کے دل میں پیداہوئ ڈرکو کم کردیا۔ تب اس نے بچپلی رات گزرے سارے واقعات انھیں بتادیے۔ صاف مگر اختصار سے۔ کوئی بات بھی اس نے نہیں چھپائی۔ دونوں پولس والے بے خود ہو کر بڑے دھیان سے سنتے رہے ۔۔۔۔۔۔ اور جب گولو نے داستان ختم کی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔



''وہ بڑے بے رحم لوگ تھے جناب اس لیے ہماری آپ سے ملا قات کوراز ہی رکھے گا''۔اپنی بات ختم کرتے ہی گولونے درخواست کی۔

نانگیا صاحب نے گردن ہلائی۔ ''تم ایک بہاد راٹر کے ہو گولو۔ تم ٹھیک کہدر ہے ہو۔ تمھاری بہاں آمد کوایک دم خفید رکھا جائے گااور رکھا بھی جانا جائے۔''۔

چپراس مشروب کی چار ہے حد ٹھنڈی بو تلیں لے کر اندر آیا۔ اُس وقت تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی جب تک چیراس چلانہیں گیا۔ پھر مانی دیل نے کہا۔

"آپ جانتے میں نانگیاصاحب میں کیاسوچ رہاہوں ..... میر اخیال ہے ہم نے امداد کو کھودیا"

مجھے بھی یبی ڈر ہے۔ان لوگوں کواس کے بارے میں کسی طرح پتا چل گیا۔۔۔۔۔اچھا گولو تم نے بتایا کہ تم نے وہ تصویر اچھی طرح دیکھی تھی۔ کیا تم اب بھی یاد کر کے اس تصویر کے چہرے کی یوری تفصیل بتا کتے ہو۔۔۔۔؟"

"ا تجھی طرح نہیں ویکھی جناب.....روشنی بہت کم تھی۔ گر میں نہیں سمجھتا کہ اس تصویر کے چیرے کو کبھی بھول یاؤں گا''۔

کاکا ۔۔۔۔۔ شیر و۔۔۔۔۔ اپنے ہی خیال میں نانگیا صاحب نے بہت دھیرے سے دہر ایااور ساتھ ہی انگلیوں سے میز پر طبلہ بجایا۔ پھر اچانک کھڑے ہوئے اور ایک الماری کی طرف گئے جو فاکوں سے بھری تھی۔ اس میں سے ایک موٹا سالفافہ نکال کروہ واپس آئے اور اس میں رکھی چیزیں میز پر پھیلادیں۔

سوسے زیادہ تصاویر ڈھیر کی شکل میں میز پر بھیل گئیں۔

"شہر کے کچھ بد معاشوں کی تصویریں شخصیں اس میں مل جائیں گی۔"نائکیا صاحب نے چیکتے ہوئے کہا۔"اچھا گولوان تصویروں کو دیکھ کران میں سے تم جتنی پہچان کر نکال سکتے ہوا تنی تصاویر نکال لو۔

اسے لگ بھگ دس منٹ لگ گئے اس ڈھیر کو دیکھنے میں۔اس نے اُن تصویروں میں سے چھانٹ کر تین تصویریںالگ کیس اور نانگیاصاحب کودے دیں۔

'' یہ کا کا ہے جناب اور یہ شیر و ہے۔ یہ تیسر ا آدمی کل رات راج بنس ہو ٹل میں ان کے ساتھ تھا گرمیں اُس کانام نہیں جانتا''۔

" يه پريم ہے ۔ کاکا کی طرح ايک اور چھٹا ہوا بدمعاش .....ليکن وہ لفافے ميں جو تصوير تھی .....؟ کياان ميں سے کوئی بھی ميل نہيں کھاتی ؟"

«نہیں جناب.....!"

اگر ابیا ہو تا تو ہم بہت می پریثانیوں سے نکی جاتے "۔ مانی ویل صاحب نے افسوس کے انداز میں زور سے کہا۔

" ہم ابھی بھی ہارے نہیں ہیں مانی ویل"۔ نانگیا صاحب نے پُر جوش انداز میں کہا۔ انھوں نے چراس کو بلایا اور دفتر کے ایک آدمی کو تصویر بنانے کے لیے طلب کیا۔ اگر ہم کو تصویر نہیں کمی تو کیا ہوا۔ اس سے ملتی جلتی تو بن جائے گی....ایک ہاتھ سے بنی تصویر۔

اشاف کا آر نشٹ ایک پنسل اور خاکہ بنانے کا پیڈ لے کر آگیا۔"اپی یادادشت پر زور دو گولو اوراس چیرے کی تفصیلات ہمارے آر نشٹ کو ٹناؤ ....."

نانگیاصاحب نے کہا۔

آر شٹ نے جلدی سے انسانی چہرے کاایک بنیادی خاکہ بنایا اور پھر گولو کی طرف مڑا۔"اب مجھے تفصیل بتائے۔ پہلے تھوڑی۔ کیاوہ چو کورتھی....؟نو کیلی تھی؟ یاا یک دم نوک دارتھی؟"

"بال شایدای طرح کی تھی۔"گولو بد بدایا۔ " نہیں میر اخیال ہے کہ یہ زیادہ توکیلی ہے۔ ذرا تھوڑا ساچو کور بن لیے ہوئے۔ میر اخیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ..... میں کیا کہدر ہاہوں " آر شٹ نے پہلے والی لکیر کو مٹاکر ایک دوسری لکیر بنائی جو نوک دار نہیں تھی۔ چو کور بن لیے ہوئے تھی۔

"اس طرح.....؟"

" ہاں شاید ..... بردامشکل ہے پورے چہرے کو دیکھے بغیر بتانا''

" تھیک ہے اب بال ..... کیا تنگھی ای طرح کی تھی .....؟یاس طرح ....؟

ياشايد بالون كو پيچيے كى طرف كرر كھاتھا.....؟"

ا کی بار پھر چہرے کی تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے گولو گڑ بڑا گیا۔" بال پیچپے کی طرف کو تھے۔اس نے دھیرے سے کہا۔

"اس طرح ....؟ آرشك كى پنيل بيد يربزى تيزى سے چلى-

" نہیں ..... نہیں کھویڑی سے جیکے ہوئے تھے" کھر جیسے ہی آر نشٹ نے بالوں کا انداز خاکے پر بدلا تو گولو بولا۔" نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وواس طرح کے تھے"۔

کچھ دیر تک اسی طرح چلتارہا۔ گولو اور زیادہ مخبوط الحواس ہو تا گیا اور الجھتا گیا۔۔۔۔۔دھیرے دھیرے جوچپرہ آر ٹسٹ کے پیڈیر اُمجر کر آیاوہ اس فوٹووالے چبرے سے بالکل مختلف تھا۔

ہوسکتا ہے کہ پولس کمشنر ناأميد ہوئے ہوں۔ ليكن ان كے چبرے سے بالكل پتا نہيں چلا ۔.... "تمھارا فصور نہيں ہے گولو۔ شمصيں وہ نصوير ديكھنے كا وقت بہت كم ملا۔ بس ايك معمولي مي سرسري نظر ڈالی تھی تم نے۔اس ليے اس چبرے كی تفصیلات تمھارے ذہن نے مث گئیں۔ کوئی بات نہيں۔ تمھاری طرف سے توبيہ ایک اندهیرے كا تیر تھا"۔اس نے اساف كے آر شب كو جانے كا اشارہ كيا۔ پھر بو چھا۔ "دليكن شمصيں يقين ہے كہ اگر تم أس ديكھو كے تو ضرور پيچان لوگے .....؟"

"جي ال جناب مجھے يقين ہے كه ميں پيچان لول گا ...."

ا یک بار پھر نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ پھر پولس کمشنر نے کہا۔"جمیں اس آدمی کی شدت سے تلاش ہے گولو۔ ہمارے پاس اس کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ تم اکیلے ہو جس نے اس کا چپرہ دیکھا ہے۔ چاہے تصویر میں ہی سہی۔ کیا تم اس آدمی کو پکڑنے میں ہماری مدد کروگے ....؟"

کچھ دیر تک امیدافزا خاموشی کمرے میں چھائی رہی اور وہ دونوں افسر گولو کے جواب کا انتظار

کرتے رہے۔ لڑ کا ہاں میں جواب دینا جا ہتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی ماں اور بیار بہن کے بارے میں سوجیا۔

بدمعاشوں سے بھڑنا چاہے لاکھ پولس کاساتھ ہو پھر بھی ایک خطرے کا کام ہے۔اگراس کو کچھ ہو گیا تواس کے گھروالوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔

پھر بھی وہ منع کرتے ہوئے ہیچکپار ہاتھا۔ان بڑے پولس افسر ان نے اُس کی مد د چاہی ہے۔ابیا لگ بھگ ناممکن ہو تا ہے۔ پریشانی میں اس نے روی کی طرف دیکھا۔وہ جوتے جپکانے والا لڑکا سمجھ کیااور بولا۔

"بیا پنے خاندان میں اکیلا کمانے والا ہے۔اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بہن سخت بیارہے "۔ "کہا تمھارے بتا نہیں ہیں ؟"

"جی ان کا انتقال ہو چکا ہے" ...... گولونے جواب دیا اور اپنی بے بس ماں بیار بہن کے بارے میں بتاتے ہوئے اب اس کے الفاظ بآسانی نکلنے گئے تھے۔ آگر اس کے گھر والوں کو اس کی کمائی نہ کی تو وہ لوگ پریشانی میں پڑجا کیں گے۔

"میں سمجھ گیا"۔ نانگیا صاحب نے کہا۔ حقیقت میں ہمیں تم جیسے کم سِن لڑکے سے مدو کے لیے کہنا ہی خبیں چاہیے تھا۔ گر ہم لوگ بہت بے تاب ہیں۔ بہت سے لوگوں کی جانیں … چاہے نوجوان ہوں یا بوڑھے ……داؤ پر گئی ہیں۔ صرف یہی وجہ تھی چومیں نے تم سے بوچھا۔ اب ہمیں نئے ہر سے سے اس راستے پر کام کرنا ہو گا ……جوامداد نے راستہ اختیار کیا تھا۔ "مانی ویل صاحب نے لقمہ لگایا۔" ٹھیک ہے لڑکو تم پرواہ مت کرو۔ ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس مکار کو پکڑ ہی لیس گے۔ تمھاری مدد کا شکریہ "۔ دونوں افسران نے ہاتھ ملائے اور باہر تک ان لڑکوں کور خصت کیا۔ اُس محمنڈی چیرای کو اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ جیرانی سے انسی جاتے ویکھارہا۔

یہ سب تو ختم ہوا۔" روی نے گولو سے الگ ہوتے ہوئے کہا"۔ ہمیں اب اپنا کام سنجالنا ہے۔ رات کوملا قات ہوگی۔

گولوراج ہنس ہوٹل کی طرف جتنا تیز ہوسکتا تھا اتنا تیز چل دیا۔ وہ شہر کی سڑکوں سے واقف تھااور ہر چھوٹے راستے کو بھی جانتا تھا۔اُسے ہوٹل چہنچنے میں زیادہ دیر نہیں گی۔ لالہ جی اپنی اُس جگہ پر نہیں بیٹھے تھے جس پر ہوتے تھے۔ گولو کی غیر موجود گی میں وہ اور

باور چی لوگوں کو سامان مہیا کررہے تھے۔اڑ کے نے دیر سے آنے کے جواز پہلے ہی سوچ لیے تھے اور ایسا پہلی بار ہوا تھاجو وودیر ہے آیا تھا۔

لیکن اس کے لیے ایک جھٹکا انظار کررہا تھا۔ جیسے ہی وہ مالک کو سلام کر کے اُس کے پاس سے گزر نے لگا کہ اپنا کام سنجالے لالہ جی نے اس کا ہاتھ کپڑلیا اور ایک طرف کو لے گئے۔ "جمارے یاس تمھار اکام ختم لڑکے۔ ہمیں تمھاری اور خدمات نہیں چا ہمیں"

گولو بھو نچکارہ گیا۔اس کی نظر دھندلا گئی اور اس کی آتکھوں کے سامنے دنیا گھومتی ہوئی نظر آنے گئی۔ زبر دست قوت ارادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے مجڑے اعصاب کو سنجالا۔

#### اس کے حلق ہے بمشکل الفاظ نکلے۔

"کیوں لالہ جی؟ مجھوان کے لیے بتائیں کیوں؟"لالہ جی چپ رہے۔ گولونے محسوس کیا کہ لالہ جی کی آتھوں میں غصہ نہیں ہے۔اگروہ اس بات پر ناراض ہوتے کہ گولو کام پر دیر سے آیااور اس لیے اسے نکالا ہوتا توان کی آتھوں میں بے حد غصہ ہوتا۔اس کے برعکس ان کی آتھوں میں غم جھلک رہاتھا اور کیاوہ خوف جی تھاجوان کی آتھوں سے عیاں تھا؟

جھے بتا ہے لالہ بی آخر کیوں؟"گولو نے ملتجانہ انداز میں پوچھا۔"آپ تو جانتے ہیں اس نوکری سے میر سے خاندان کو کتنی مد د مل رہی ہے۔ یہ میری پہلی غلطی ہے۔ اگر میں آپ کو بتادوں کہ میں آج دیں ہے۔ یہ میری پہلی غلطی ہے۔ اگر میں آپ کو بتادوں کہ میں آج دیں گئی ہوں آیا ہوں تو جھے یعین ہے کہ آپ جھے معاف کر دیں گے "دوہ بات نہیں ہے گولو"۔ آخر کار لالہ بی کی آواز نگل۔"تم تو میر سے لیے اپنے لڑ کے جیسے ہو میر سے دل کو اس بات سے بہت نکیف ہور ہی ہے کہ میں تم سے جانے کو کہہ رہا ہوں لیکن کل رات وہ بد معاش واپس آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میر سے گلے پر چا قور کھ دیااور جھ سے کہا کہ شمصیں نکال دوں۔"اگر ہم نے اس لڑ کے کو کل یہال دیکھا تو ہم تم کو مار دیں گے اور محماری دوکان کو تو ڑپھوڑ دیں گے۔ انھوں نے کہا تھا۔ سنتم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا گولو"

اس نے لالہ جی سے اور التجا نہیں کی۔وہاس معاملے میں بہت باضمیر لڑ کا تھا۔

ہونے لکی۔اب اس و نیامیں کیا کرے گاوہ؟

کندھے لٹکائے وہ جانے کے لیے مڑاہی تھا کہ مالک نے اسے رو کااور پیپیوں کار جسر کھول کر وس دس کے چھونوٹ ٹکالے اور گولو کی طرف بڑھادیے۔

'' حالال کہ بیہ مہینے کا پچ ہی ہے گمر میں پوری شخواہ دے رہا ہوں۔اس سے زیادہ میں اور پچھے نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا گولو۔ایناخیال کھنا''

گولو نے پینے لے کر لالہ جی اور رسویے کو دیکھتے ہوئے رائے بنس ہوٹل چھوڑ دیا۔ بغیر کسی ارادے کے وہ بھیڑ بھاڑوالے علاقے سے گزر تار ہا۔ اپنے آس پاس والے شور وغل سے بے نیاز۔ پاس ہی ایک چھوٹا ساپارک تھا۔ کنگریٹ کی ممار توں اور سیمنٹ کی سڑکوں کے بچی میں ایک چھوٹا سامبز ہزار۔ گولویارک میں داخل ہوگیا۔ پھر کی ایک بچر پیٹھ کرسوچنے لگا۔

کیا کا کا اور اس کے ساتھی کل رات ہی ہو ٹل آئے تھے ؟ ایسا لگتا تھاصدیاں گزرگی ہوں اتنا پچھ ہو گیا تھا اس نچ۔ وہ بُرے لوگ تھے۔ ان کے ہتھیار خوف ناک تھے۔ دو چپرے اس کی نظروں میں اُبھرے۔ خوف کے مارے زر دیڑا ہوا امداد علی کا چپر ہاور لالہ جی کا خوف زدہ اور غم گین چپرہ جب انھوں نے اُسے نکالا تھا۔

یہ اُس کی مال نے کل کیا کہا تھا؟ کیااُ نھیں غنڈ اگر دی کی سز انہیں ملنی چاہیے؟ کا کااور شیر وجیسے اور گوٹ کا کا در شیر وجیسے لوگ؟ اور وہ بُری صورت اور خوف ناک چیرے والا آذی جس کی نصویر دیکھی تھی ایسے لوگ تو ایپ راستوں پر چلتے رہیں گے۔ اگر انھیں سز انہ ملے تو بھولے بھالے عام سے انسانوں کوڈراتے دھمکاتے رہیں گے۔

نانگیااور مانی ویل جیسے لوگ جواس کوشش میں گئے ہیں کہ ان بُری طاقتوں کو نیست و نابود کر دیں۔ابھی چند گھنٹے پہلے ان لوگوں نے گولوے مدد کو کہا تھا۔اس وقت تواپنے خاندان اور نوکری کی وجہ سے اس کے خیالات نے اسے ہاں کہنے سے روک دیا تھا۔ گر اب کیا چیز تھی جو اُسے ان لوگوں کی مد وکرنے سے روکتی۔

ا چانک گولوا یک نتیج پر پہنچ گیا۔ یہ فیصلہ اس نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اُسے بدلے کی خواہش یاغصے کے جذبے نے فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہو۔ بلکہ یہ تو وہ جذبہ تھا جس کے تحت وہ چاہتا تھا کہ انصاف ہواور جن لوگوں نے ساجی اصولوں کو توڑنے کی کو شش کی ہے ان کو سز اسلے۔

ہاں وہ قانون کی حفاظت کرنے والی طاقتوں کو مدد دینے کی پیش کش کرے گا۔ وہ والیس نائکیا صاحب کے پاس جاکراپی خدمات پیش کرے گا۔

گولو کھڑا ہو گیااور پارک سے باہر آگر بے خوف و خطر آگے بوصے لگا۔ عمل کرنے کے فیصلے پر پہنچنے کی قوت نے اس کے چہرے کو تمتمادیا تھا۔ روی اپنی اُسی روا بی جگہ پر موجود تھاجو سنٹرل سپر مارکیٹ کے داخلی دروازے کے نزدیک تھا۔ اس نے گولو کے سلام کرنے پر بڑے تجب سے اُسے دیکھا۔

جلدی جلدی اس نے اپنے دوست کو راج ہنس ہو ٹل سے نکالے جانے کی بات بتائی۔ میں پولس اسٹیشن واپس جار ہاہو ں اپنی خدمات پیش کرنے " اُس نے کہا۔

ٹھیک ہے۔ میر اتوون برباد ہو گیا۔ روی نے جواب دیا۔ "تم نے اپنی نوکری کھودی ہے خبر ذرا سخت ہے۔ "وہاپئے کام کے اوز ارجمع کر کے بلسے میں رکھنے لگا۔

نہیں روی میں شھیں اس جھگڑے میں نہیں ڈالنا چا ہتا۔''گولونے اعتراض کیا۔

" ذرا مجھے روک کے دیکھے۔" جوتے چیکانے والے لڑکے نے شرارت سے اسے دھمکی دی "گولو میرے بھیاتو جہال بھی جائے گامیں وہیں جاؤں گا۔ ورنہ تمھاری مال مجھے نہیں بخشے گی"۔

روی نے اپنا کیسا قریب کے دو کان دار کے پاس ر کھااور گولو کے ساتھ پولیس کے صدر دفتر کی طرف چل پڑا۔

گیٹ پر کھڑے ہوئے سپاہی نے انھیں پہچان لیااور بغیر کسی حیل و جبت کے انھیں اندر جانے دیا۔ دیا۔ چیر اس نے بھی اپنے اس گھمنڈی رویتے کو چھوڑ دیااور سیدھے انداز سے پیش آیا۔ اتفاق سے نانگیا صاحب اندر تھے اور نور آہی انھوں نے ان دونوں کو اندر بلوالیا۔ پولس کمشنر کو بتایا گیا کہ گولو کی توکری کس طرح ختم ہوگئی اور یہ کہ اب وہ پولس کی مدد کرنے کو تیارہے۔

''شاہاش''۔ بڑے جوش سے نا نگیا صاحب نے کہا۔''ایک منٹ بیہ اچھی خبر میں مانی ویل کو سنا دوں اور انھوں نے بیہ خبر انٹر کام پر مانی ویل کو سنادی۔ پھر دوبار ہ لڑکوں سے مخاطب ہوئے۔

"میں نے تمھاری نوکری چلے جانے پر جمد ردی نہیں جنائی تواس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک بے جس انسان ہوں۔ پہلے ہم تمھاری نوکری کابدل شمھیں دیں گے گولو۔اگر ہم نے بیہ معرکہ کامیابی سے پوراکرلیا تو پھراکیہ بہت اچھاانعام بھی شمھیں ملے گا۔اس لیے تم کس بھی طرح نقصان میں نہیں رہوگے "

مانی ویل صاحب اندر داخل ہوئے۔ لڑکوں کوخوش آمدید کہااور کرسی پر بیٹھ گئے۔"اگر کوئی

عام حالات ہوتے تو شاید میں کی نابالغ سے مدد کے لیے درخواست نہ کرتا۔ "نائگیا صاحب
کہتے رہے۔ "مگر تمھارے معامے میں بیرعایت میں نے لی ہے صرف تم ہی ایے ہو جس نے
ہماری نظر میں اس شہر کے بدترین بدمعاش کا چہرا دیکھا ہے۔ یہ وہ فخص ہے جس نے
سینکر وں انسانوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے اور اتنی ہی اہم بات یہ ہے کہ جس ماحول سے تم
اور تمھارا دوست روی واقف ہے یہ شخص ای ماحول میں کام کر رہا ہے تم دونوں نے اپنی
چھوٹی می زندگیاں اُسی ماحول میں گزار ک ہے۔ تم لوگ ان سڑکوں اُن کلی کوچوں سے ان
دوکانوں اور ڈھابوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو۔ تم لوگوں کے دوست اور شناسا اسی
ماحول کے لوگ ہیں۔

کمشنر صاحب کے کہنے کامطلب ہے اگر شمصیں اس بد معاش کے پیچیے لگایا جائے گاتو تم ان کے پیچیے لگایا جائے گاتو تم ان کے پیچالگ سے نظر نہیں آؤگے۔ مانی ویل نے لقمہ دیا۔ کیوں کہ تم لوگ ان حالات اور ماحول میں اپنے آپ کوڈھال سکتے ہو۔اس لیے تم پر شک کی گنجائش ذراکم ہو جائے گی۔

گولو اور روی دو نوں بہت زیادہ بھو نچکے تھے۔ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا تھا کہ دونوں پولس والے کیابات کررہے ہیں۔ان کے چہرے پر بھو نچکا پن دیکھ کرنا تگیاصاحب مسکرائے اور کہا۔''کیا کہتے ہو مانی دیل کی میں جو کچھ بھی کہدرہا ہوں دہ گھوڑے کے آگے گاڑی کھڑی کرنے کہا۔''کیا کہتے ہو مانی دیل کے تھا کہ ان کو سب حالات بتادیے۔۔۔۔۔کیوں پیٹھیک نہیں کیا؟''

### إسميك

مانی ویل صاحب نے پھر وضاحت شروع کی جس کی ابتداایک سوال سے ہوئی۔" کیاتم جانتے ہول کو اڈر گس کیاہوتی ہیں؟

روی اور گولودونوں کونشے کی دواؤں (ڈرگس) کے بارے میں موٹے طور پر پچھا ندازہ تھا مگر اتنا معلوم نہیں تھا کہ معقول جواب دیتے۔ اُن کی بچکیاہٹ کو دیکھ کر مانی ویل نے خود ہی جواب بھی دے دیا۔

"دواؤں سے ہم یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بیاری کو ٹھیک کرنے کے لیے

استعال ہو تی ہے۔لیکن ایک طرح کی اور بھی نشلی دوائیں ہو تی ہیں جوانسائی جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں''

"آپ کامطلب ہے جیسے گانجایا بھانگ ... .؟"روی نے پوچھا۔

" یہ بھی .....اور بھی بہت سی ....ایک ایسی بھی چیز ہوتی ہے جواگر انسانی جسم میں داخل کی جائے .....خواہ کسی بھی جیز ہوتی ہے جواگر انسانی جسم میں داخل کی جائے .....خواہ کسی بھی طرح تو ہماری سوچنے سبجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے ذبن کو کھو کھا کر دیتے ہے۔" .....ونوں لڑکے سبجھ گئے کہ مانی ویل کے موقع پر ان کو لڈوؤں میں بھنگ کہ اُن خصیں بدی اچھی طرح سے یاد تھاوہ وقت جب ہولی کے موقع پر ان کو لڈوؤں میں بھنگ ملاکر وے دی گئی تھی جس کے منتیج میں پورے جسم میں ایک خوف ناک سنسی ہی تھیل گئی محتی ۔.... پوری طرح بے قابو ہو گئی تھیں۔ یہ ایک بہت ہی ہر اتجربہ تھااور کھی ان لڑکوں نے قسم کھائی تھی کہ اس طرح کی چیزیں بھی چھو کمیں گے تک نہیں۔

'گانجااور بھنگ یہ دونوں نشے کی دواؤں کی ہلکی قشمیں ہیں''۔ مانی دیل صاحب کہتے رہے۔ ''اور بھی ہیں جیسے افیون، چرس، کو کمین، مار فیا، مینڈر کیس۔ یہ سب برابر کی نقصان والی نشلی دوائیں ہیں۔۔۔۔۔ شایداس وقت سب سے زیادہ خطرناک نشے کی دواسفید پاؤڈر ہے جسے ہیر و تن کہتے ہیں۔ یہ خشخاش سے نکالی جاتی ہے۔

کے عادی لوگ غیر قانونی اور مجر مانہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ نشے کی دوا کے لیے پیلے کی ضرورت ہوتی ہے اور نشے کا عادی ذہنی اور جسمانی طور پر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔اس لیے اُس کی کوئی مستقل آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کا جسم نشے کی مانگ کرتا ہے تواپنی اس کت کو پورا کرنے کے لیے وہ بھیک مانگ سکتا ہے، چور کی کرسکتا ہے یا نشے کی دوا لینے کے لیے عاصل کرنے کے واسط قتل بھی کرسکتا ہے۔ نشے کی گئت میں پڑاا کیک انسان اس طرح کے خوف ناک اور ظالمانہ فعل کر سکتا ہے۔ جو وہ اگر نشے کی گت میں نہ پڑا ہوتا تو کری خہیں سکتا تھا۔''

"نشد انسانیت کے لیے ایک لعنت ہے" مانی ویل صاحب نے کہا۔ "گرستم ظریفی ہے ہے کہ زیادہ اور زیادہ اور آبادہ اور طالب علم نشے کے عادی ہوتے جارہے ہیں۔ بہت سے نابالغ نیچے یہ نشد اس لیے کرنے گئتے ہیں کیوں کہ ان کے ساتھی کر رہے ہیں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے جی سبی۔ زیادہ دن تمہیں گزرتے کہ یہ نشد ان پر حادی ہو جاتا ہے اور دواس کے غلام ہو جاتے ہیں"

روی نے سیاٹ لیج میں کہا۔ "کوئی بھی نقصان دہ چیز کھاناوہ بھی صرف اس لیے کہ دکھاوا کرناہے یااس لیے کہ آپ کے دوست کہدرہے ہیں ایک بے وقونی کی بات ہے" "لیکن آپ ہمیں بیر سب کچھ کیوں بتارہے ہیں؟ "گولو کے ذہن میں جو بات آرہی تھی اُسے اُس نے الفاظ کا جامہ پہنایا۔

"اس لیے کہ نائگیا صاحب اور میں اس سابی برائی کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں "۔ مانی ویل صاحب نے سمجھایا۔" اور تم دونوں ہماری مدد کرنے جارہ ہو ۔ ۔ ۔ مانی ویل صاحب نے سمجھایا۔ " اور تم دونوں ہماری مدد کرنے جارہ ہو ۔ ۔ ۔ بیٹ کی دوائیں ہو ۔ ۔ ۔ بیٹ کی دوائیں افغانستان اور پاکستان کے 'گولڈن کریسین' کے علاقے سے اسمگل ہو کر ہندوستان کے دفغانستان اور پاکستان کے 'گولڈن کریسین' کے علاقے سے اسمگل ہو کر ہندوستان کے راسے معرفی بازار' میں جمیحی جاتی ہیں۔ ان میں پھھ تعداد سہیں روک کی جاتی ہے تاکہ یہاں کی ہڑھتی ہوئی مانگ کو پوراکیا جاسکے "

حال ہی میں ہماری سرکار نے ایک شخطیم (ایجنسی) بنائی ہے نشلی دواؤں کی دھمکی ہے لڑنے کے لیے۔ نا نگیاصاحب نے کلڑالگایا۔"اس کومر کزی حکومت کا'نار کو نکس کنٹرول بیورو ہم کہا جاتا ہے۔ مانی ویل صاحب اس کے ایک اعلاافسر ہیں۔ ان نشلی دواؤں (نار کو نکس) کو بنانے والی متعملوں (لیباریٹریوں) کا پتالگا کرا تھیں تباہ کرناان کا مخصوص کام ہے" اس بات کو سمجھانے کے لیے وضاحت ضروری ہے لڑکو۔ مانی ویل صاحب نے بات آگے

بڑھائی۔''دویکھویہ نشے کی دواجیسے ہیر وئن بھی بھی کسی نشہ کرنے والے کو خالص نہیں بیچی جاتی۔ایک کلوگرام ہیر وئن، ہندوستان میں لگ بھگ ایک لاکھ کی قیت رکھتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ مغرب میں۔ کوئی بھی نشے کا عادی انسان اس او ٹجی قیمت کو ہر داشت نہیں کر سکتا۔اس لیے یہ شیلی دوائیں(نار کوئیس) بیچنے والے لوگ ہیر وئن کی مختصر مقدار میں شکر،گلوکوس یا پسی ہوئی چینی کاپاؤڈر ملاکر چھوٹی چھوٹی پریوں میں بیچتے ہیں۔جہاں ان چیزوں کو کلایا جاتا ہے اُسے معمل 'تجربہ گاہ کاپاؤٹر ملاکر چھوٹی چھوٹی پریوں میں بیچتے ہیں۔ جہاں ان چیزوں کو کلایا جاتا ہے اُسے معمل 'تجربہ گاہ کاپاؤٹر ملاکر چھوٹی کی ہیں۔''

" ہاں موت بنانے والی لیباریٹری" ناتگیا صاحب نے سنگ دلی سے محکز الگایا۔

مانی ویل صاحب نے تائید میں گرون ہلائی اور کہا۔" ہاں ایسا ہی ہے۔" حالاں کہ ہیروئن چاہے چھوٹی می مقدار میں ہی ہوا کیک عام ہندوستانی نشے باز کے لیے بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں کے نار کو نکس کا دھندا کرنے والے لوگوں نے ایک سیتے قتم کی نشے کی دوا اپنی نام نہاد تج یہ گاہوں میں ایجاد کی ہے جے 'اسمیک' کہتے ہیں''

"اسمیک .....؟"روی اور گولو ایک ساتھ ہول پڑے۔ کیا عجیب نام ہے .....؟ان دونوں نے اس کانام کبھی نہیں ساتھا۔

"بان اسمیک یا براؤن شوگر۔ جیما کہ اسے اس نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک گھٹیاور ہے کی ہیر وئن ہوتی ہے۔ غیر قانونی طور پر پیدائی گئی ولی افیون کی ایک بدلی ہوئی قتم اور ہیر وئن کے مقابلے بہت ستی۔ ہندوستان میں تمام نشے کی دواؤں میں اسمیک سب سے زیادہ خطر ناک شیئے ہے۔ "

"اصل معالمے پر آومانی دیل" کشنرنے درخواست کی۔

" ٹھیک ہے۔ جیسامیں نے پہلے کہا کہ ججھے اس طرح کی غیر قانونی تجربہ گاہوں کو ڈھونڈ زکالنا اور تباہ کرنا ہے۔ یہی کام میرے سپر دکیا گیا ہے۔ میں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہے اور اس طرح کی کچھے اِکا ئیوں کا پردہ فاش بھی کیا ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق اب اسمیک بنانے والوں کی فہرست میں اس شہر کا اونچا مقام ہے۔ اس لیے جھے یہاں کی پولس کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔'

لڑکوں نے سب کچھ دھیان سے سنا۔ آخر کار اُن کی سمجھ میں آنے لگا کہ ان سب باتوں کو سنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔

اُس میں کوئی شک نہیں ہے۔اس شہر میں کہیں پراسمیک بنانے کی معمل (تجربہ گاہ) ہے جہاں

بہت بڑی مقد اربیں اسمیک بن ربی ہے۔ تنخواہ دار مخبر وں نے اڑتی ہوئی خبریں ہم تک بھی پہنچائی میں کہ کچھ خفیہ کام کرنے والے لوگ اس کام میں مصروف میں اور ڈورگ گینگ 'اسے چلار ہاہے۔

ای کے ہاتھ میں یہ تجربہ گاہ بھی ہے اور تمام بازار پر بھی اس کا قبضہ ہے۔ گراب تک اس آو می کی نشان و ہی یاس کی تجربہ گاہ کی نشان و ہی کرنے کی تمام کوششیں بے کار ثابت ہوئی ہیں''

"کیاوہ تصویر جو میں نے دیکھی تھی.....گولو کا چہرہ جوش سے تمتما گیا۔"کیاوہ ای 'ڈرگ کنگ'کی تھی؟"

''ہمیں یہی یقین ہے۔۔۔۔'' مائی ویل صاحب نے جواب دیا۔''اب تک شہمیں یقین ہو چکاہوگا کہ امداد علی میر اہی کارندہ تھا۔ایک بہادراور کافی ذرائع رکھنے والا آد می۔ایک ایبا آد می جوان ڈرگس کا د صندا کرنے والوں سے نفرت کرتا تھا۔ ہم نے اُسے اس د صندے کے جال میں تھس کراُسے تباہ کرنے اور اُس کے چیچے جو بھی آد می ہے اُسے بے نقاب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔وہ لگ بھگ کامیاب ہو گیا تھا مگر بدقت تی سے وہ راز ہم تک نہ پہنچ پیان''۔

" یہ نقاب پوش دنیا (under world) غنڈوں سے بھری ہوئی ہے، نائکیا صاحب نے لقمہ دیا۔ بیچ تعجب سے دیکھنے لگے۔ جس شدت سے وہ بولے تھے۔" لیکن یہ نشلی دواؤں (نار کو تکس) کاد ھندا کرنے والے لوگ سب سے زیادہ گرسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ تیچھٹ بیں، وہ کوڑا ہیں جوانسانوں کی ہدفتمتی پر تیزی سے پھلتے پھولتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا آدھا صنہ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے اور پکڑنے میں گزار سکتا ہوں جولوگ بد بختی بی پھیلانے والے اور موت کے سوداگر ہیں،"۔

مانی ویل صاحب نے اس انداز میں کہا جیسے وہ در خواست کر رہے ہوں۔"کوئی بھی مخبریاوہ آدمی جولوگوں کو پھانتے ہیں اب تک ہمیں اس شخص کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دے پایاہے۔

وہ اپنے بنائے ہوئے خبیث جال میں ایک زہر لی کنڑی کی طرح آرام سے بیٹھا اپنے چاروں طرف چھلے ہوئے لوگوں کو اپنے حساب سے قابو میں کر رہاہے۔اس کا کوئی بھی ہاتخت اس کے بارے میں نہیں جانتا۔وہ ان سب سے دوری بنائے رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اپنے ہی کسی آدمی کو نشیلی دواؤں (نارکو ٹکس) کے پھیلے ہوئے جال میں اتاریخ

کے علاوہ اور کوئی چارہ اب جمارے پاس نہیں ہے۔ گولو ہم چاہتے ہیں کہ ہم شمھیں اس جگہ جھیجیں جہاں پہلے امداد علی تھا''

گولو نے آئکھیں بند کرلیں۔اس تصویر کاچیرہ اس کے ذہن میں اُٹھر آیااور وہ اس پر جھیٹا۔ غیر ادادی طور پر دہ کا بینے لگا۔

مانی ویل صاحب نے گولو کے تاثرات کو بھانپ لیااوراس کے خدشوں کو کم کرنے کے لیے کہا۔

"معمیں امداد کے مقابلے فوقیت حاصل ہے۔ ایک لحاظ سے امداد باہر کا آدی تھا۔ کیوں کہ وہ
یہاں کا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک تربیت یافتہ پولس والا تھا۔ اور ان بد معاشوں کے
پاس پولس کو پہچانے کے معاملے میں چھٹی جس ہوتی ہے۔ مگر تم نوجوان دوست بہت ہی
تسانی سے ان لوگوں میں گھل مل سکتے ہو اور شبہہ سے بالا تر رہ ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی سے
تمھاراد وست روی تمھاری مدد کو ہر وقت تمھارے آس پاس دے گا'

"ہم بھی دن میں چو بیبوں گھنٹے تمھاری نگرانی کراتے رہیں گے ''۔ نانگیا صاحب نے بات ملائی۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ کمشنر اور نشلی دواؤں کے افسر ، ان میں کسی کو بھی ایک چھوٹے سے گولو جیسے لڑکے کواشنے مشکل کام پرلگانے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ گولو کواتنا زیادہ حفاظت کالیقین ولا کروہ خودا بے ضمیر کومطمئن کررہے تھے۔

"تم اب بھی چاہو تو اس کام کو کرنے ہے منع کر سکتے ہو"۔ مانی ویل صاحب نے گولو کی آئھوں میں جھانکا۔" ایک بات یادر کھنا ہم شہمیں ایک دواؤں کے دھندے کے باہر کی ھے تک ہی پہنچا سکتے ہیں۔ تم کو اُس کے اندر خو دہی گھنا ہوگا۔ تمھارے لیے بیہ بات بہت ہی اہم ہے ، تدبیر ہے ہے کہ تم نے اس بدذات کا چہر ددیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شہمیں کہیں مل ہی جائے ، تدبیر ہے نہ سہی اتفاقا ہی سہی، صرف اس وجہ سے ہم کو تمھاری ضرورت ہے۔ لیکن تم پوری طرح آزاد ہو۔ آگر چا ہو تو اپنے آپ کو اس کام سے الگ ہٹا سکتے ہو۔ تم پر کوئی بندش نہیں ہے" مرف اس کا چہرہ فیصلہ کن انداز میں سخت ہو تا چلا گیا مرف اس نے مضوطی ہے کہا۔" میں کروں گا ہے کام سست پر بیہ کام کروں گا کیسے۔ کیا آپ میری رہنمائی کریں گے جناب"۔

" ہاں میں تم دونوں سے اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا۔ گر پہلے ہمیں گولو کے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرناہے خاص طور پراس کی چھوٹی بہن کے لیے "۔

" یہ مجھ پر چھوڑدومانی ویل۔" نا نگیاصاحب نے کہا۔ انھوں نے فون اٹھا کر ملایااور ڈاکٹر مہتا ہے بات کرانے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر سے بچھ دل لگی کی با تیں کر کے نا نگیاصاحب نے فون پر کہا۔ ڈاکٹر مہتا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی مریضہ ہے۔ اس کی دکیھ بھال کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اُسے اور اس کی ماں کو پچھ دن کے لیے اپنے نرسنگ ہوم میں رکھ سکتے ہیں۔۔۔۔؟"

كيون نہيں نانگيا ..... تم اے كب لانا جاتے ہو؟"

"آئ تیسرے پہرکوہی ...شکریہ ڈاکٹر "نانگیاصاحب نے فون رکھااور گولو سے مخاطب ہوئے۔
"یہ میرے ایک دوست میں ڈاکٹر مہتا، جن کا پناایک نرسنگ ہوم ہے۔ وہ تمحاری بیمار بہن کا
خیال رکھیں گے۔ تمحاری ماں بھی اُسی کے ساتھ رہے گی۔ ہمارا ادارہ اُن کا پورا خرج
برداشت کرے گا۔"

گولو کے کند هوں سے ایک بوجھ اتر گیا۔وہ ان لوگوں کے احسان کے بوجھ تلے دیتا چلا گیا۔ مجھے ان لوگوں کو ناکام نہیں ہونے دیناہے۔اس نے اپنے دل میں حہیّہ کیا۔

«شکریه جناب"۔وہ بول أٹھا۔

اب میں صحییں سادی وردی والے پولس کے آدمی کے ساتھ گھر بھیج رہا ہوں۔ میں خود سمجھیں سادی وردی والے پولس کے آدمی کے ساتھ گھر بھیج رہا ہوں۔ میں خود سمجھیں لے کر تمحمارے گھر جاتا۔ لیکن میں چاہتا ہوں باہر تم دونوں میرے ساتھ دکھائی نہ دو۔ گولو تم اپنی مال کوساری بات تفصیل سے بتادینا اور اُسے اسپتال لے جارہ ہو۔ اس بہائے دینا کہ تمحاری بہن پھر سے اچانک بیار ہوئی ہے اور اُسے اسپتال لے عارہ ہو۔ اس بہائے سے تمحاری مال کوکام پر سے بچھ دن کی چھٹی مل جائے گی۔ میر اآدمی تم لوگوں کو اسپتال لے جائے گا۔ وہ تمحیں بچھ اور جگہوں پر بھی لے جائے گا۔ آج شام کو ہم پھر مل رہے ہیں تاکہ این کام کاطریقہ کار طے کرلیں۔

کمشنرنے اپ محافظ کمار کو بلایا جوالی سخت جان سمجھ داراور مختاط آدی تھا۔ پھر اُسے ہدایات دیں۔ مانی ویل صاحب نے اور انھوں نے پھر اُنھیں رخصت کیااور دہرایا کہ ہم پھر دوبارہ شام کومل رہے ہیں۔

کمار پچھلے وروازے سے روی اور گولو کو نکال لے گیا۔ ایک اسکوٹر کرائے پر لیا اور ایج گھر

لے کر چل دیا۔ اس کرائے کی بلڈنگ سے تھوڑی دور جس میں گولو رہتا تھا، کمار نے اسکوٹر چھوڑ دیا۔ اس سادی وردی والے پولس کے آدمی نے اسکوٹر کے پیسے اداکر کے دونوں لڑکوں سے الگ الگ جانے کو کہااور کہا کہ الگ الگ بلڈنگ میں داخل ہوں۔ وہ خود ان لوگوں کے یاس آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔

اُمید کے مطابق گولو کو گھر پر صرف گیتا کی۔ روی بھی جلد ہی آ گیااور پھرای جگہ چلا گیا، جہاں گولو کی ماں کام کرتی تھی۔ وہاں جاکراس نے گولو کی ماں کوسب پچھے بتادیا۔ وہ لیحہ بھر ضائع کیے بغیر آ گئی۔ لگ بھگ ای وفت کمار بھی وہاں پہنچ گیا۔اس کے ماتھے پر بے چینی اور البھن کی لیم سے صاف عیاں تھیں … ماں کو حالات بتادیے گئے۔ گولو نے اسے یہ بھی بتایا کہ اسے کس طرح کام سے نکالا گیا۔ پھراس کا پولس کو مدود یے کا فیصلہ اور کمشنر صاحب کی پیش ش۔ ماں کو کوئی جھبک نہیں ہوئی۔ انھوں نے بنواری لال کو ضروری با تنیں بتا کیں۔اس سے کہا کہ پڑوسیوں کو بتادے کہ گیتا بیار ہو گئی ہے اور اس کے ذریعے کام کی جگہ پر وہاں کے فور مین کو بھی اطلاع کروادی۔ پھر گیتااور ماں نے اپنا مختصر سامان با ندھااور سب چل دیے۔

ڈیڑھ گھنے بعد ایک تا نگے میں بیٹھ کر وہ لوگ ڈاکٹر مہند کے اسپتال پہنچ گئے۔ دیراس لیے ہوتھی تھی کیوں کہ سڑک کنارے ایک ڈھاب میں رک کران لوگوں نے کھانا کھایا تھا۔ ڈاکٹر مہند ان لوگوں کو فور أاپنے ساتھ ایک شاندار اور خوب صورت کمرے میں لے گئے۔ میز پر پھول رکھے تھے اور ان ستر پر سفید چادر اور رنگ بر نگے پردے لگئے تھے اور ان سے خوشبو آربی تھی۔ گولوکادل خوشی اور تھکر کے جذبے سے سرشار ہو گیا جب اس نے بہن کو بستر پر لیٹنے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر مہند نے نرسوں کو پھھ ہدایات دیں۔

"ہم آپ کی مال کے لیے ایک الگ سے بلٹک ڈال دیں گے "اُس اجھے ڈاکٹر نے گولو سے کہا۔ ہم آپ کی بہن کے سارے پیچیدہ ٹمیٹ کریں گے۔ لیکن نوجوان گھبر انا نہیں تمھاری بہن بالکل ٹھیک اور بھلی چنگی ہو جائے گی "۔

جلد ہی وہ ماں اور بہن سے رخصت ہوا۔ وہاں کوئی جذباتی رونے دھونے والی رخصتی نہیں تھی۔ اس کی مال نے گولو سے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھے اور اگر پولس اجازت دے تو وہ ان سے طف آ جایا کرے۔ پھر وہ مڑگئی۔ شاید اس ڈر سے کہ کہیں اس کا بیٹا اس کی آئکھوں میں خوف اور سجتس کونہ پڑھ لے۔ روی اور گولو کمار کے ساتھ دھیرے دھیرے در سرنگ ہوم سے دور ہوتے چلے گئے۔

ایک بار پھر کمار نے تا نگا کیا۔ لڑکوں نے اس بات کو محسوس کرلیا تھا کہ اُن کا محافظ مستقل سواریاں بدل بدل کر چل رہا ہے۔ شاید سے کمار کی احتیاطی تدبیریں تھیں۔ اس نے تا گئے والے سے ایک بہت زیادہ آبادی والے علاقے کی طرف چلنے کو کہا۔ تا نگہ آخر کار چلتے چلتے ایک کمزورسی دو منزلہ عمارت کے پاس رک گیا۔

" یہ جھی ایک طرح کی ڈاکٹر کی دو کان جیسا ہی دواخانہ ہے "۔ کمار نے تائے کا کرایہ اداکر نے کے بعد کہا۔ "مگراس سے مختلف جیسا ہم ابھی چھوڑ کر آئے ہیں "

گولواور روی کو تو وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ یہ سوچنے کہ نانگیا صاحب نے انھیں یہاں اس ناگوار می جگہ پر کیوں بھیجا ہے۔ عمارت تو ایس لگتی تھی کہ کسی بھی کمیح گر پڑے گی۔اندر اندھیرا بھی تھااور سیلن بھی۔ بہت می جگہ دیواروں پر پلاسٹر پھول گیا تھااور اُدھڑ گیا تھاجس کے بنچے سے اینٹیں نظر آر ہی تھیں۔

سرنگ نما ہر آمدے کے آخر میں ایک بوڑھا ملاجس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی عینک کے پیچھے سے جھانک کر ان مینوں کو دیکھا اور تختی سے کہا۔ ''اوہ تو آخر آپ لوگ آگئے؟'' ابھی کمار ان دونوں لڑکوں کا تعارف کر انے ہی لگا تھا کہ اُس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر پہلے ہی روک دیا۔'' میں نہیں جا ننا چاہتا آپ لوگ کون ہیں۔ میں نانگیا کی مدد کر رہا ہوں لیکن میں وجو ہات جاننے میں دل چھی نہیں رکھتا''۔وہ بچوں کی طرف مڑا'' آو''اُس نے اختصار سے کام لیا اور کمرے میں لے چلا۔

یہ ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ ایک کٹڑی کے باتگ کے علاہ ہادر کچھ بھی اس کمرے میں نہ تھا۔ اُس کمرے میں کوئی کھڑی نہیں تھی اور حجیت کے قریب مضبوطی سے سلاخوں کولگایا گیا تھا۔ دیواروں پر کچھ نہیں لگا تھا۔ حجیت میں اونچائی پر ایک بلب تھا جس سے کمرے میں روشنی ہور ہی تھی۔ یہ بلب اتنااونچا تھا کہ سٹر ھی لگا کر ہی اس تک پہنچا جاسکتا تھا۔ اس کمرے کی ہولناکی، سادگی اور خالی بین دیکھے کر ایک جیل کے کمرے کا حساس ہوتا تھا۔

ا کے بوڑھا آدمی بلنگ پر تشنج کی حالت میں پراتھا۔ اُس کے بال کھجڑی تنے اور داڑھی بھی مشخصی تھی۔ آدمی کا جسم ضرورت سے زیادہ پتلا اور بے جان ساتھا۔ کھال ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی۔ لڑکوں کے خوف میں اضافہ ہوا جب اُنھیں پتا چلا کہ اس کے ہاتھ پیر پلنگ سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دبلا پتلا جسم اُن تسموں سے ، جن کے ساتھ وہ بندھا تھاز بردستی زور آزمائی کر رہاتھا۔ آئکھیں مضبوطی سے بند تھیں اور ماتھ پر پسینے کے قطرے تھے۔

اس آدمی نے ان لوگوں کی موجود گی کو محسوس کر لیااور آنکھیں کھولیں .....اس کی آنکھوں میں ویرائی اور در د کے آثار نمایاں تھے۔ خلامی گھورتے ہوئے اس نے اپنے خشک ہونٹ کھو لے اور گر گڑانے لگا۔ "اوہ خدا .....اب میں اس سے زیادہ پر داشت نہیں کر سکتا .....ار دو ....میں محملے ماردو "۔اچا تک اُس آدمی کے جسم میں مروڑے اٹھنے لگے اور وہ ....مین کھول سے آنسو نکل کر گالوں پر ہوتے ہوئے اُس کے منہ وہ زور سے تسکنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر ہوتے ہوئے اُس کے منہ سے فکل رہے تھوک میں ملنے لگا۔

ان كامحافظ أن الركول كوبا برلے كيا۔ لركول كوبا بربر آمدے ميں آكر برداسكون ملا۔

" یہ ایک اسمیک کا شکار ہے "۔ بوڑھے آد می نے صاف صاف بتایا۔" تم کیا سیجھتے ہواس کی کیا عمر ہوگی؟"

روی نے اظہار خیال کیا ..... یہی کوئی بچاس کے او پر۔

"صرف پچیس سال ..... ذراسوچو"اس بوژھے آدمی نے کہا....." اور لگتا ہے بچاس سال کا است یہ بخت دوائیں شخصیں کیا نقصان پہنچاستی ہیں۔ گرید قسمت دالا ہے۔ ہم ابھی بھی است فحیک کرسکتے ہیں .....اور دوسرے اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے ".....گولو نے سوچا.....یہ کس قتم کی شیطانی چیز ہوتی ہے۔ نشہ بھی ، کہ پچیس سال کے نوجوان آدمی کو ایک بچاس سال کا بوڑھا بنادیا۔ گولو کے بوڑھے ساتھی نے اسے قسمت والا کہا تھا .....زندہ لاش اور وہ بھی قسمت والا کہا تھا۔...زندہ

دو مریض ان لوگوں کواور دکھائے گئے۔ دونوں میں دوا کے اثر سے آخری حدول کے آثار نمایاں تنے۔ لژکوں کو مثلی سی ہونے لگی۔ لیکن ان کی اذیت ختم نہیں ہوئی۔وہ داڑھی والا آدمی اُن کوایک اور کمرے میں لے گیا۔وہ کمرے بھی ویسے ہی تنے جیسے پہلے والے۔ دیواریں ننگی اور نیم اند جیرا۔

کمرے کے اندر جو آدمی تھاوہ بڑی مشکل سے ایک انسان نظر آتا تھا۔اس کی کھال کارنگ پیلا تھااور زرد رنگ کے گوشت پر اُمجری ہوئی نسیں بڑی بے ڈھنگی نظر آرہی تھیں۔ وہ ایک کونے میں د بکا بیٹھا تھااور آٹے والوں کود کیچ کر آٹکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔

"چوہے، چوہے "۔ وہ منمنایا۔" لا کھوں کی تعداد میں میرے جسم پر رینگ رہے ہیں۔ میر ا گوشت نوچ رہے ہیں۔ارے بچاؤ۔ خداکے لیے بچاؤ"۔

گولواب اور برواشت نہیں کر پایا۔ وہ مڑااور کمرے سے باہر بھاگا۔ باہر آکروہ بر آمدے کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر کا پینے لگا۔ وہ بیلا پڑ گیا تھا۔ جلدی ہی روی، کمار اور وہ کمر جھکا بوڑھا اس کے پاس آگئے ۔ اس سکی بوڑھے نے بغیر ہمدروی جآئے گولو سے کہا۔" تم بیار لگتے ہو لڑکے "کافی کچھ دیکھ لیا۔ آخری آومی تو بس جارہا ہے۔ اس کاو باغ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بس ایک دو مہینے بی سکتا ہے۔ بالکل جانور نظر آتا ہے نا؟ بس شمصیں سے بانا تھا اس میک انسان پر کیا اثر کرتی ہے "۔

دونوں لڑکے اس قدر بدحواس ہو چکے تھے کہ بول ہی نہیں پارہے تھے۔ان کے خوف اور نفرت کودیکھتے ہوئے اس کالہجہ کچھ نرم ہو گیا۔'' آؤ''۔اس نے کہا۔ مانی ویل بچھ سے چاہتا تھا کہ میں شمھیں دکھاؤں کہ ہیر وئن اور اسمیک کیا ہوتی ہے۔

بر آمدے کے آخری کنارے پرایک جھوٹا ساکمرہ تھا جس کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولااوراشارے سے انھیں اندر ہلایا۔

یہ ایک دفتر نمااسٹور تھا۔ایک الماری میں دواؤں کی ہو تلیں رکھی تھیں ایک چھوٹی چھوٹی اسٹیل کی سیف ایک چھوٹی چھوٹی اسٹیل کی سیف ایک دیوار میں لگی ہوئی تھی۔اس بوڑھے آدمی نے سیف کھولی اور اس میں سے دو پولیتھین کی تھیاں نکالیں۔ایک میں کچھ سفوف تھا۔بالکل برف کی طرح سفید اور دوسری میں کچھ بھورے رنگ میں، پیلا بن لیے رقیق ماڈہ بھرا ہوا تھا۔" یہ سفید سفوف ہیر وئن ہے۔ایبالگتاہے کہ جیسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ہناگ میں اور الی اس ہورا ماڈہ اسمیک۔ کیااسے پھناچا ہوگے۔اس بوڑھے آدمی نے دہ پیکشان لڑکوں کے طرف بڑھائے۔

گولو کو ایسالگا جیسے زہریلا سانپ پکڑا دیا گیا ہو۔اس بد مزاح بوڑھے نے ایک زور دار قہقبہ لگایا۔''کیا تم اس بات پر تعجب کررہے ہو کہ بیرسب یہاں کیوں ہے۔ مانی دیل سے پوچھناوہ شھیں سب کچھ بتادے گا۔با۔با۔

کمار کو یقین ہو گیا تھا کہ لڑکوں کے لیے یہ کافی ہو چکا۔ ان کے چہرے بتارہے تھے کہ کتنے خطرناک تجربات ہوئے ہیں افسی ۔اس نے جلدی سے اس بوڑھے سے اجازت لی اور لڑکوں کو باہر کھلے میں لے آیا۔ سڑک پر آنے کے بعد گولو نے ایک گہراسانس لیاور اپنی کھوئی توانائی واپس لانے کی کوشش کی۔ کمارنے اب ایک اور چہیااسکوٹر روکا اور لڑکوں کو واپس پولس کے صدر دفتر لے گیا۔

"ہاں وہ ایک ڈاکٹر کی کلینک ہے جو نشہ بازوں کو نشے سے نجات دلانے کے لیے ہے "۔ نانگیا صاحب نے کہا۔" مجھے یقین ہے کہ تم ڈاکٹر ما نلے سے ملے تتے جووہ کلینک چلاتے ہیں "۔ "آپ کامطلب ہے وہ کھوسٹ بوڑھا"۔روی نے پوچھا۔

"وہ ڈاکٹر مانلے تھورا پڑ پڑاضر ورہے۔ مان لیا۔ لیکن وہ ان چند اعلاظر ف لوگوں میں سے ایک ہے جن سے میں مل چکا ہوں۔ اس نے اس نشے کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی خاصی منافع بخش پریکش چھوڑ دی۔ بہت معمولی معاوضے پراس کلینک کو چلا تاہے۔ وہ ایک ظلیم آد می ہے۔ مانی و میں صاحب، گولو، روی اور خود نا تکیا صاحب۔ یہ سب لوگ تمشز کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ لڑکے اس بے حیثیت عمارت میں ہوئے اپنے تجر بول کاذکر کر رہے تھے۔ ان کی با تیں من کر نا تکیا صاحب نے انھیں تفصیل بتائی۔ "دلیکن جناب وہ تو وال بہت سی ہیر و من اور اسمیک رکھتا ہے۔ ہم نے اپنی آئکھول سے دیکھا ہے۔ کیا بیہ قانون کے خلاف نہیں ہے"؟

" نہیں روی ہر گر نہیں۔ نار کو نکس کے افسر نے صفائی دی۔ " دیھو وہ جو تم نے نشے کی دوائیں ڈاکٹر مانلے کی تحویل میں دیکھی جیں وہ توان نشے کے عادی لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی جیں۔ اگر کسی نشے کے عادی انسان سے نشہ ایک دم چھڑا دیا جائے تو وہ یا تو بالکل پاگل ہو جائے گایام جائے گا۔ ایسے مریض کو ٹھیک کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایسے لگا تار تھٹی ہوئی مقدار میں یہ نشے کی دواد ہے رہو۔ ایسان وقت تک کیا جا تا ہے جب تک وہ بخیر نشے کے رہنے کا عادی نہ ہو جائے۔ میں نے تسمیں اس کلینک میں اس لیے بھیجا تھا کہ شمسیں معلوم ہو سکے کہ یہ نشہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے "۔ نانگیا صاحب نے کہا۔ " دیکھو گولو میں یہ نہیں جا ہتا کہ تم ہماری مد داس لیے کرو کہ تمھاری نوکری ختم ہوگئی یا تھاری بہن کے علاج کے سلط میں مدد کی گئے ہیں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کوان لوگوں پر خصیت خصاری بہن کے علاج کے سلط میں مدد کی گئے ہم بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کوان لوگوں پر خصیت خصاری بہن کے عاد تا تا اس میں کامیاب ہوگئے جیں جناب "۔ اور ان لوگوں سے نفرت کرو جوان دواؤں کے ذریعے دھیرے دھیرے مصیب وار موت کو بھی ۔ "۔ " ہیاں میں کامیاب ہوگئے جیں جناب"۔

گولونے نرمی سے جواب دیا۔ اگر اس نصویر میں نظر آنے والا آدمی اس شہر میں کہیں ہے تو ہم اسے آپ کے لیے ضرور علاش کریں گے ''۔

"شاباش" انی ویل صاحب نے پُر جوش انداز میں کہا۔اب اپناطریقِ کار تیار کریں۔ مجھے شہر وں میں ان نشہ بیچنے والوں کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ،ان کی کافی پر کھ ہے۔ یہ بھی ان سے الگ نہیں ہے۔اس طرح کا جو نشے کے بڑے کار وباری ہوتے ہیں، جہاں بچو لیے کافی

ہوتے ہیں نشہ بنانے والے اور گائک کے در میان۔اس دائرے کے ٹھیک پی میں ہوتی ہے اسمیک بنانے کی لیباریٹری جس کے مالک کا پتا نہیں چلااب تک۔وہ اپنا تمام تیار مال ایک ہی تھوک بیوپاری کو دیتاہے جو بعد میں اس دوا کو چھوٹے چھوٹے تھوک بیوپاریوں کو پی دیتا ہے۔ کیااب تک جو میں نے بتایادہ تمھاری سمجھ میں آیالؤ کو؟"

دونوں نوجوان لڑ کوں نے اثبات میں گردن ہلائی۔

بہت عمدہ .....اب میہ جھوٹے تھوک ہوپاری اپنے بقین کے خردہ فروشوں کو دیتے ہیں۔ بیہ لوگ سیدھے ان دواؤں کو نشے ہازوں کو خہیں بیچے بلکہ بیہ لوگ بچولیوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے ڈھائے والے بیان والے، پھیری والے وغیرہ وغیرہ و فیرہ داس طرح سے بیہ دوا نشے بازوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔اصل میں بیہ نشہ کچھ خاص پھیری والے پارکوں میں ،سنیما گھروں میں بازاروں میں بیچنے ہیں''۔

دونوں لڑ کے مانی ویل صاحب کی تفصیلات کو پڑے غورسے سن رہے تھے۔

یہ بہت ہی سخت انظامات ہیں ،اس میں گھٹا آسان نہیں ہے ، بہت مشکل ہے۔ گلیوں میں بیخ والوں کو یہ نہیں معلوم ہو تاکہ بڑا چینکر بیخ والا کون ہے۔ چھوٹے چینکر مال کے بیخ والوں کو یہ نہیں معلوم ہو تاکہ بڑا تھوک کا بیو پاری کون ہے۔ ہر سیر ھی پر ہر کاروں کے ذریعے کام ہو تا ہے ان ہر کاروں کی وجہ سے الگ الگ لوگوں کو پہچا نیا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر دو مخص کے بیج میں ایک بیجولیار کھتا ہے یعنی بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کے بیج میں ایک بیجولیار کھتا ہے لیمنی بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کے بیج میں ایک بیجولیا ہو تا ہے۔

بہت چالاک ہیں ہیہ لوگ۔ گولونے دل میں سوچا اور وہ سر غنہ ......وہ تو ان سب سے زیادہ چالاک ہیں ہیہ لوگ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ بڑا تھوک ہیو پاری، دہمیں کچھ پھٹر کی والوں کی جانگاری ہے "۔ مانی ویل کہتے رہے۔ گران کے خلاف اس وقت پچھ کرنا ہے معنی ہے کیوں کہ وہ تو ایک بڑی مشین کے چھوٹے چھوٹے پورٹ کے برزے ہیں۔ ہم انھیں جب ہی پکریں گے جب ہم اس قابل ہو جا میں کہ پورے کا پوراگروہ تباہ کر سکیں۔ گولو میر ایلان ہے کہ میں شمین ان چھوٹے پچھار بیخ والوں میں سے پوراگروہ تباہ کر سکیں۔ گولو میر ایلان ہے کہ میں شمین ان چھوٹے پچھار بیخ والوں میں سے لیک کے پاس دھوکے سے پہنچاووں "۔

مَركب جناب؟ "كولو كجھ الجھا ہوا تھا۔

مانی ویل صاحب نے کہا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ چھوٹے بچھکر بیچے والے عام طور پر

ہر کاروں کاکام نوعمر لڑکوں سے لیتے ہیں۔ان نوعمر لڑکوں میں سے زیادہ تریہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیالے جارہے ہیں۔تم کو ایبا ہی ایک بھی کر بیچے والا کرائے پر رکھے گاجس کے لیے تم ہر کارے کاکام کروگے۔

"ایسے ہی"۔ گولونے شک والے انداز میں بوچھا۔

" نہیں ہمیں اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا۔ میری نظر ایک بھٹکر بیخے والے پر ہے۔ جالاک آدمی ہے۔ شاید کی طرح کاڈاکٹر ہے۔ گھریلود واؤں کا استعال کر تاہے اور اپنے کلینک کا استعال پر دے کے طور پر کر تاہے۔ اس کے پاس ایک نوعمر ہر کارہ ہے۔ میں ایسے حالات پیدا کر تا ہوں کہ وہ ہرکارہ بالا بی بالا غائب ہو جائے تب گولو کو وہ بال آسانی ہے موقع مل جائے گا۔

"اور میرے لیے؟"روی نے سوال کیا۔

شمھیں اپنے لیے وہی کام کرنا ہوگا۔ تم پر واہ مت کرو۔ "نانگیاصاحب ہولے، میں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا پلان بنایا ہے۔ مانی ویل صاحب کہتے رہے۔ گولو شمھیں یاد ہیں وہ بد معاش جو کل رات شمھیں ہو مگل میں ملے تھے ؟ میں ان ہی میں سے ایک کواستعمال کرکے اس سی شکر نشہ بیجنے والے کے پاس کام دلوانا چاہتا ہوں۔

به لاجواب ہو گا۔"ہے نا؟"

مگر مانی ویل کی گفتگو کو ٹیلی فون کی غضے بھری چیخ نے روک دیا۔ نائگیا صاحب نے فون اٹھاکر بات کی اور اُن کا چیر واُتر گیا۔

"انھوں نے امداد علی کو تلاش کرلیا۔" فون رکھ کرانھوں نے دوسروں کو بتایا۔امداد مرچکا ہے۔ قبل کر دیا گیا''

#### دواخانه

برے شہر کے در میانی سیشن میں چھوٹے پولس اسٹیشن ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک کاافسر انچارج ایک بے چین طبیعت کاانسان تھا۔اس کے ماتحت جوعلاقد تھاوہ بہت زیادہ آبادی والا اور بھیٹر بھاڑوالا تھا۔ دوسرے علاقوں کے مقابلے زیادہ جرائم ہوتے تھے ،زیادہ ترجو چھوٹے جرم کرنے والے ہوتے تھے جیسے جیب کترے ،اُچکے ، نقب زن وغیر ہ۔

اس شخوہاں کی حوالات میں صرف ایک ہی مہمان تھا۔ وہ آدی بچیلی رات ہی اُٹھوایا گیا تھااور
اس کے احکامات صدر دفتر سے آئے تھے۔ اُس آدمی نے شور بچاکر اپنی گر فناری کے خلاف
احتجاج کیا تھااور قریب دو گھٹے تک پکڑنے والوں کو دھمکیاں اور گالیاں دیتارہا تھا۔ گریہ دیکھ کر
کہ اس کے غصے کا اثر ان پولس والوں پر پچھ بھی نہیں ہورہاہے اور وہ تھک بھی گیا تھا۔ آخر کار
پچھ پواپڑاسو گیا۔ شخ کے بند دیوار سے لگے ایک تخت پر سکڑ سکڑ آکر لیٹ رہااور و ہیں سلاخوں کے
پچھے پڑاپڑاسو گیا۔ شخ کے نو بج کے پچھ بعد ایک پولیس کاسپاہی تھانے میں ایک نو عمر لڑک کے کار سے پکڑے گھیٹنا ہواائدر داخل ہوا۔ لڑکاز ور زور سے رورہا تھا۔ اس کے بال
الجھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ٹیل کے نشان تھے جسے اس کو مارا بیٹیا گیا ہو۔

''ایک اُچکا'' کانسٹبل نے اپنے بڑے افسر کو سمجھایا۔اس کورنگے ہاتھوں پکڑا ہے جب یہ ایک عورت کاپرس چھین کر بھاگنے کی کوشش کررہا تھا۔ بھیٹر نے ذراٹھکائی کر دی ہے''

" محک کیا"۔ افسر انچارج نے کہا۔ ارے بدمعاش کیانام ہے تیرا؟

اس نو عمر لڑ کے نے بکلا کر کیا۔ 'ڈکولو''

''افسر انچارج نے اس کانام کھنے، عمر، گھر کا پتااور پرس چھیننے کی وار دات کی ''نفصیل لکھنے کاڈر اما کیا بھر طنزیہ انداز میں بولا۔''اسے مہمان خانے میں رکھو''۔

ڈیوٹی پر تعینات سپاہی نے سلاخوں والا دروازہ کھولا اور گولو کو بے در دی سے اندر ڈیھیل دیا۔

''صاحب صاحب''۔ گولو سلاخوں کے پیچھے سے التجاوالے انداز میں بولا۔ پچھ کھاتے کو تؤدو، میں بھوک سے مر رہاہوں صاحب۔ تین دن سے کچھ نہیں کھایاہے۔

" ہا"۔افسر انچارج نقنوں سے آواز نکال کر بولا۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ کیا جگہ ہے؟۔ کیا یہ ایک پانچ ستارہ ہو مل ہے؟"اگر توانتای بھو کا ہے تواپنی قمیض کھالے"۔

یہ سب ایک ڈراما تھا کوئی پرس چھننے کاواقعہ ہوا نہیں تھا۔ گولو کے چہرے پر جو پٹائی کے نشان تھے، وہ پولس کے فن کار کا کام تھا۔ پولس کا نسٹبل کی ور دی میں اور کوئی نہیں کمار تھااور افسر انچارج کو سب معلوم تھا۔ جہال تک گولو کے بھو کے پیٹ ہونے کا سوال تھا تو اس نے اس د کھاوئی گر فقار ک سے پہلے بی مانی ویل صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پہند یدہنا شتہ کر لیا تھا۔

جس آدمی کود کھانے کے لیے سے سب کچھ کیا گیا تھادہ چبوترے پر اُٹھ کر بیٹھ گیا۔

"تم ......گولونے جیسے ہی اس کا چیرہ دیکھاوہ چلایااور غصے کی شدت میں چیختے ہوئے اس نے اُ چھل کراپنے آپ کواس آدمی پر گرادیااور گھونسہ بناکراس آدمی کے چیرے پر جڑدیا۔ حالاں کہ وہ آدمی سڑک چھاپ تھااور اس طرح کی لڑائیوں کا آدمی تھا پھر بھی تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا چیچے کیا۔ گولو کو کلائیوں سے پکڑااور نینچے گرادیااور جب تک گرائے رکھاجب تک ایک کا تسٹیل نے اندر آکراس لڑکے کواس آدمی سے دور قبیں کردیا۔

"اے لڑے ہوش میں رہو"۔ کا تشبل نے سختی سے اسے جھڑ کا۔

"صاحب"۔ گولونے روتے ہوئے فریاد کی۔ اس کی آنکھوں سے آنبوگر رہے تھے۔ اس آدمی کی وجہ سے تین دن پہلے میر کی نوکری چلی گی اور جب ہی سے میں نے پچھ نہیں کھایا ہے۔ بیاس آدمی کی وجہ ہے کہ میں آج ایک چور بن گیا ہوں"۔

ہاں کا کا شخصیں اس بارے میں کچھ کہناہے؟ پولس والے نے اپنے کو لھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس آدمی سے یو چھا۔

کاکا کی آنکھوں میں پہچان لینے کی ایک چبک می اُمجری۔"واپس جاؤ"۔اس نے اندر سے بولس والے سے کہا۔"میں اس سے بات کرلوں گا"۔

کانسٹبل چلا گیا۔ درواہ زور کی آواز سے بند ہوااور تالا لگادیا گیا۔''ارے تم ہی اس ڈھابے میں کام کرنے والے لڑکی ہیں کہا تھا۔ کام کرنے والے لڑکے ہو جس سے ہم چیپلی رات ملے تھے۔ میں نے تم کو بالکل نہیں پیچانا تھا۔ تم بھوک سے مررہ نوٹھیک ہی ہے تم کواس بات کی سزالمی کہتم ہمیں دھوکا دینا چاہتے تھے'' گولونے کچھ کہا تو نہیں مگر زور سے زمین پریاؤں مارکر کاکا کی تو ہین کرنے کی کوشش کی۔

"لکنن تم مجھے پیند آئے لڑکے۔ تم میں جرائت ہے، کیا بتاؤں۔ میں شہمیں کام دلوادوں گا۔ جیسے ہی تم اس خرافات سے نکلتے ہو، تم میرے پاس آنا لڑکے اور میں تمحارے لیے کام ڈھونڈوں گاجس سے شمعیں اچھی آمدنی ہوگی"۔

اب گولو کے چیرے کے تو بن آمیز اثرات بدل گئے تتھاوران کی جگہ تعجب نے لے لی تھی۔ اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔جب اس نے بے تابی سے پوچھا۔''کمیا سے کچ ہے صاحب؟ کیا آپ واقعی مجھے کام دلوادیں گے "۔

گولو کی آواز میں چاپلوس کی چھک و کھے کر کاکااس طرح پھول گیا جیسے امریکہ کا بزامینڈک



ي ہے''۔

''ارے شکریہ صاحب میں گو نگا، بہر ااور اندھا بھی بن جاؤں گا،اگر آپ جاہتے ہیں تو''۔ اور صاحب کیا جھے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میں بھوک سے بے جان ہوا جار ہاہوں''۔

''آ ۔ بچے میرے ساتھ آ ۔ کا کانے کہااور گولو کو ایک ریستوراں میں لے گیااور دونوں کے لیے چھولے پوری لانے کا حکم دیا۔ کھانا کھاتے میں گولو مشقل کا کا کی چاپلوی کر تار ہااور بتا تار ہا کہ کا کا کتنا اچھااور خوب صورت آ دمی ہے۔ اس نے پوچھا۔ ''کمیاوہ ہندوستان کے صدر جمہور ہے۔ ''۔ کو چانتا ہے''۔ دوسرے معنوں میں وہ فحنڈے کی اٹاکو تسکین پہنچار ہا تھا۔ ایسا کرنے کو مانی ویل صاحب نے ہی کہا تھا۔

نار کو تکس کے افسر نے اپنے سارے منصوبے سوچ سمجھ کر بنائے تھے۔ گولو کو بالکل بھی تعجب نہ ہوا۔ جبوہ کھانے کے بعداہے ایک ڈینسر ی میں لے گیا۔ باہر جو بور ڈرگا تھا،اس پر جلی حروف میں لکھاتھا۔ ''یال کادوا خانہ''۔

دواخانے کا بیرونی کمرہ جس میں ڈاکٹریال بیٹھا تھا، پنچوں سے بھرا ہوا تھا جو ادھر ادھر پڑی تھیں۔الماریوں میں دواؤں کی شیشیاں بھری تھیں۔ایک چھوٹے قد کاموٹاسا گنج سر والا اور اعصابی مزاج کا آومی اس کمرے میں بیٹھا تھا۔وہ کا کا کواندر آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیااور سر کے اشارے سے سلام کیا۔

''تهميں ايك ہركاره جاہيے تھانہ پال''۔ كاكانے بغير تمہيد كے يو چھا۔

" ہاں جو میرے ساتھ کام کر رہا تھاوہ غائب ہو گیا۔خدا جانے کہاں۔اییا نہیں کہ میں اس کا خیال نہیں رکھتا تھا"۔

" ٹھیک ہے اسے رکھو"۔ کاکانے گولو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" یہ ایک ہو نہار لڑکا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ کب اسے منہ بندر کھنا جاہے"۔

"كيااعتبارك قابل ہے-كياتم اس كے ضانتى ہو؟"

" پوری زندگی کا ضانتی ہوں"۔ کا کا نے یقین دلایا۔" اس کو بھی وہی دینا جو پچھلے لڑ کے کو دیتے تھے۔اگر کوئی خطرےوالا کام ہو توالگ سے کمیشن بھی دینا"۔ ٹھیک ہے گولو۔اب مجھے جاناجا ہے "۔ پھولتا ہے۔ ہاں لڑکے میں شمصیں کام دلوا سکتا ہوں۔ شمصیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بڑے بڑے دوست ہیں جو خاص اور اہم لوگ ہیں''۔

"لیمن صاحب آپ تو یہاں خوداس حوالات میں ہیں۔ مان لیجے اگرید لوگ آپ کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیں تو پھر مجھے کام کیسے ملے گا؟"

'' نہیں ..... برواہ مت کرو، لڑ کے .... میں جیل نہیں جاؤں گا۔ میں کچھ ہی گھنٹوں میں باہر آ جاؤں گا۔میرے کچھ بہت اہم دوست ہیں تم دیکھنا''۔

کاکا کے جملے سیخ ثابت ہوئے۔ دو پہر سے پہلے ہی افسر انچار ج نے سلاخوں والا دروازہ کھولا اور کاکا سے کہا کہ وہ آزاد ہے، جاسکتا ہے۔ ''ابھی ہمارے پاس پکے ثبوت نہیں ہیں کہ تم کو جکڑ سکیں''۔ افسر انچار ج نے کہا۔ لیکن میرایقین کر کاکاہم تجھے ایک نہ ایک دن دھر ہی لیس گے۔

بسل ،وہ کون سادن ہوگا۔ کاکانے باہر نکلتے ہوئے بناؤٹی چھینک لگائی۔

'' چل تو بھی بھاگ''۔افسر انچار ن گولو کی طرف دیکھ کرغر 'ایا۔ تو بہت قسمت والا ہے۔ جس عورت کا پرس تونے چھینا تھااس نے تیرے خلاف پچھ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو مجھے اس حوالات میں دوبار دد کھائی دیا تو تیر کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ سنا تونے''۔

افسر انجارج نے گولو کو آنکھ ماری اور گولونے بھی افسر کو آنکھ مار کر جواب دیااور حوالات سے باہر نکل آیا۔ بہام نکل آیا۔ تھانے کے صدر دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ کاکا کے بیروں پر گر گیا۔

"صاحب آپ بھینا بہت طاقت ور آدمی ہیں"۔ وہ تھانے سے دور جاتے رہے اور گولو کہتار ہا اُس کی آواز میں تعریف کرنے کی آمیز ش تھی"۔ آپ نے کہاتھا کہ آپ ہاہر ہو جائیں گے اور آپ باہر آگئے۔

ارے یہ جھٹ بھتے پولس والے کاکا کو اندر نہیں رکھ سکتے۔ تم نے دیکھا میرے کچھ اہم دوست میں۔کاکااکڑ کر چل رہاتھا۔

"صاحب وہ کام ..... مجھے کب تک دلوادیں گے۔ گولونے اپنی آواز میں یہ انداز بناتے ہوئے کہ جیسے دہ کا کا کامنظور نظرہے، یو چھا۔

"ا بھی اکبھی اگرتم چاہو تو۔ میر اایک شناساہے جس کو تمھارے جیسے لڑکے کی فوری ضرورت ہے۔ لیکن ایک شرط پر۔ تم کواپنے ہونٹ ایک دم سی کر رکھنے ہوں گے ،اگر تم کو نوکری

کاکانے جاتے وقت پال کے سلام کا جواب دیااور گولو کاپُر جوش شکریہ قبول کر تاہوا چلا گیا۔وہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اتنااکڑا ہوا تھا کہ اس نے دواخانے کے ٹھیک سامنے سڑک کے دوسری طرف اس جو تاپاکش کرنے والے لڑکے پر غور ہی نہ کیا جواپنے روایتی انداز میں جما بیٹھا تھا۔ لیکن روی نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس نے انداز اور اطوار ذہن نشین کر لیے تھے۔اس کا یہی کام تھا کہ جو بھی اس دواخانے میں آئے ،اس کا چہرہ مہر میاد کرلے۔

پال کودواؤں کا کچھ کچھ علم تو ضرور تھا۔ باقی کی دوپہر گزرتے گزرتے گولونے میہ بات جان لی۔
کچھ مریض ایسے بھی آئے جوالک، ایک دو، دوکی تعداد میں ہوتے تھے۔ پال اُن کی بریشانی
سن کران کودوائیں بھی دیتا تھا۔ لیکن مریض این نہیں تھے کہ ان سے اتنی آمدنی ہوجاتی کہ
پال سونے کی پالش کی ہوئی چین کی گھڑی بائدھ سکتا۔ یہ جواس کے پیروں میں قیمتی جوتے
سے، اضیں پہن سکتا۔ یہ بات یقینی تھی کہ پال کی آمدنی کسی دوسرے ذریعے سے بھی ہوتی
تھے، اضیں کپن سکتا۔ یہ بات یقینی تھی کہ پال کی آمدنی کسی دوسرے ذریعے سے بھی ہوتی

یہ امید کرنا کہ صرف کاکا کے کہنے پر ہی گولو کو پال کے یہاں نو کری مل جائے گی اور پھی پوچھ تاچھ نہیں ہو گی ذرازیادہ تو قع کرنا ہو گا۔ پکھ دیر بعد تحقیقات شروع ہوئی۔ تمھارے گھر والے ہیں لڑکے؟

گولو کی کہانی پہلے ہی سے تیار تھی۔اس نے کہا'' نہیں وہ ایک یتیم لڑکا ہے، جس کا کوئی گھروالا نہیں ہے۔اس سے پہلے وہ ایک ڈھابے میں کام کر تا تھا۔ محنت بہت تھی اور شخواہ بہت کم''۔ تم کا کاسے کہاں ملے''۔

پولس حراست میں۔گولو نے سچ سچ بتادیا۔پال نے بھنویں چڑھائیں اور پو چھا۔''کیا جرم کیا تھا؟''

"میں نے آسانی سے پچھ پیسے بنانے کی کوشش کی تھی "۔ گولونے ٹالنے والے انداز میں کہا۔
یال مسکرایا۔" ٹھیک ہے تم میر سے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میں گھریلو دواؤں کاکام کر تا ہوں۔ میں
تمھارے ذریعے دواؤں کولو گوں تک پہنچاؤں گا۔ اس کے علاوہ تم میر سے ماتخت کی حیثیت
سے یہاں کام کرتے رہو گے ۔ رات کو چیچے والے کمرے میں سو جایا کرنا۔ گمر کھانا شمصیں
سڑک کے دوسر کی طرف وہ سامنے والے ڈھابے میں کھانا ہوگا۔ میں تم پر اتنا بحر وسہ نہیں
کر سکتا کہ تم یہاں اسٹور کھو۔

بعد میں شام کے جھٹیٹے کے وقت وہ فربہ ڈاکٹر اچانک کھڑا ہوا اور ہاہری دروازہ بند کر کے چٹنی لگادی۔ ایک الماری کے پاس جاکر اس کا نجلا دراز کھولا اور اس میں سے ایک بندھا ہوا پیکٹ نگادی۔ ایک الماری کے پاس جاکر اس کا نجلا دراز کھولا اور اس میں سے ایک بندھا ہوا پیکٹ نکال کر میز تک لایا۔ جب اُس کے اس کے کاغذ پھاڑے تو در جنوں کے حساب سے پولیٹھین کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ نکل کر میز پر پھیل گئے۔ ہر تھیلی میں بھورا پن لیے ہوئے پیلا پاؤڈ ر تھا اور جا تھا اور دو بارہ بیانچ پیکٹ یا تدھ رہا تھا۔ اسے یہ پیکٹ کپڑے کے ایک تھیلے میں رکھے جس میں لمبا تسمہ تھا جو کندھے پر پڑ سکتا تھا وہ تھیلا اس نے گولو کو دے دیا اور ساتھ میں ویٹرے کا ایک جھوٹا سابیک بھی دیا۔

" آؤ۔ وہ بھو نکااور دواخانے سے نکل گیا۔ باہر نکل کر مڑ ااور دروازے کو باہر سے تالالگایا۔
ایک دو پہیہ اسکوٹر باہر کھڑا تھا۔ پال نے اسے اسٹارٹ کیااور گولو کو اُس پر پیچھے بیٹھنے کااشارہ
کیا۔ فٹ پاتھ پرووسر می طرف سے رو کی بیٹھا یہ سب دیکھ رہاتھا کہ اس کادوست اسکوٹر پر بیٹھ
کر جارہا ہے۔ اس کو ہدایات تھیں کہ وہو میں رُ کے اور وہ ایسا بی کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ اُس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔

مگر دو آدمی جو ذھابے میں بیٹھے جائے پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ روی کی طرح معذور نہ تھے کمار اور اس کا ساتھی دونوں سادے کپڑوں میں جلدی میں پاس کھڑے تہ پہیا اسکوٹر پر سوار ہوئے اور چل دیا۔ کمار نے گاڑی کا اسٹیر نگہ سنجالا اور اس کا ساتھی چیچے بیٹھ گیا۔ یہ تبہیا اسکوٹر دو پہید اسکوٹر کے چیچے چیختا چیکھاڑتا ہوا چل دیا اور اس بات کا خیال رکھا کہ انگلا اسکوٹر نظروں سے دور نہ ہو جائے اور اس بات کا بھی خیال تھا کہ وہ استے نزدیک بھی نہ سے جائیں کہ بہجانے جائیں۔

پال کا اسکوٹر شام کی اس بے ہتگم بھیڑ کو چیر تا اپنارات بناتا ایک بہت بڑی عمارت کے دروازے پر آکر رُک گیا۔ گولو کو وہ جگہ اچھی طرح معلوم تھی۔ بیر میل کا سٹیشن تھا۔

د میمو کمیاوہ ہاتھ کی گاڑی ڈ تھلینے والا بھیری والا نظر آر ہاہے؟ پال نے گولو سے یو چھا۔

'ہاں.....'

ا پے تھلے میں سے ایک پیٹ نکال کر اُسے دے آ۔ میری طرف سے اُسے یوچھ لینااور کہنا کہ

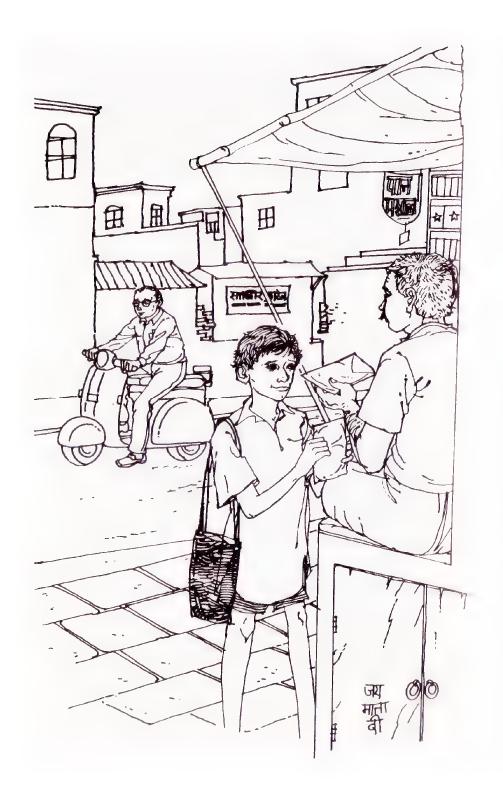

اس کے لیے بچاس نسخ بھیج ہیں۔وہ شمصیں روپے دے دے گا۔انھیں تم اپٹے چڑےوالے تھلے میں رکھ کرمیرے ماس لے آؤ۔

گولو ہاتھ میں تھیلالیے گاڑی والے کے پاس گیااور پیک اُسے تھادیے۔ آبایال کو نیالڑ کامل گیا۔ اس آدمی نے ایک موٹالفاف د نکالااور ساتھ ہی ہے جبگم سے دانت بھی نکال دیے۔ گولونے وہ لفافہ اپنے چڑے کے تھیلے میں رکھااور پال کے پاس آگیا۔

"اس آدى كواوراس جكه كويادر كهو" \_ پال نے چھر سے سنر شروع كرتے ہوئے كہا۔

دوسر اپڑاؤنزدیک ہی تھا۔ ایک جھوٹی می پان پیڑی سگریٹ کی دوکان گولونے اپنی حکمت عملی سے دوسر اپیکٹ اسے تھا دیا تو اس طرح پال کے پاس اپنی دواؤں کو ٹکالنے کے بہت انو کھے ذرائع ہیں۔ انھوں نے تین اور منزلیس طے کیس۔ ایک اور چھیری والا۔ ایک دواؤں کی دوکان اور ایک چھوٹا ہوٹل '' ۔ پانچوں پیکٹ بانٹ دیے گئے۔ پال گولو کو بازار لے گیا اور ایک ستاسا بستر، صابن ، دانت ما نجنے کا پاؤڈر اور دوسری ضروری اشیاد لوائیں۔ پھر وہوا پس اپنی راہ چل بڑے اور ڈسپنسری پھنچھ گئے۔

وہ تپھیا اسکوٹر سارے راہتے اُن کا پیچھا کر تا رہااور واپس اس جگہ آگیا ، جہاں سے گیا تھا۔ سڑک کے آخری پتھ کے پاس۔ پھر وہ تھوڑی دوری پر سڑک کے کنارے پشتی بان کے پاس رکگئے۔ کماراور اس ساتھی نیجے اُترے اور ڈھانے میں چلے گئے۔

> یہ بڑھیاکام کیاتم نے۔پال نے اپنے سے ہر کارے کوشا باش دی۔ کیا شھیں یادہے کہ تم نے کن کن کو آج بیددوائیں پہنچائی ہیں۔

"بالكل "كولونے جواب ديااگر آپ جا ہيں توميں ان كے نام لكھ كراپنے پاس اسٹ ركھ لوں"۔ باركياتم پڑھ لكھے ہو؟" پال كے لہج ميں كچھ شك كى آميزش تھى ہاں تھوڑا سا، گولونے اپنى غلطى كا حساس كرتے ہى اسے سمجھانے كے ليے جلدى سے كہا۔"ميرى ماں مجھے گھر پر پڑھاتى تھى جبود زندہ تھى۔

ایبالگاپال کواس کے جواب سے تبلی ہو گئی ہو۔ 'دکسی چیز کو لکھ کرر کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرا نھیں اپنے ذہن میں رکھو۔ اگلی بار سے شمھیں یہ سامان خود اکیلے ہی ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب آو۔ وہال ڈھابے پر چل کر حمھارے کھانے کا بندوبست بھی کر دوں''۔

روی اپٹی جگہ پر تھا۔ گر گولوئے اسے بیسر ہی نظر انداز کر دیا۔ گولوئے ڈھابے میں کمار کو بھی د کچھ لیا تھا لیکن کوئی روِ عمل نہیں د کھایا۔ پال نے ڈھابے کے مالک کو ہدایات دیں۔ پیشگی پیسے دیے ادر گولو کے ساتھ والیں دواخانے میں آگیا۔

میری اجازت کے بغیراس جگہ ہے باہر مت نکلنا۔ صرف کھانے کے لیے جاسکتے ہو۔جب میں یہاں برنہ ہوں تو دروازہ اندرے بندر کھنا۔

اب میں شمصیں یہاں کاسب کام سونپ رہاہوں۔ کوئی جال بازی نہیں کرنا۔ سمجھے؟"

ان ہدایات کے ساتھ پال چلا گیا۔ گولو نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ ایک اچھا آدمی ہے آگریہ آدمی اسمیک بیچے والانہ ہو تا تو میں اپنے کواس جیسانی بنانالیند کر تا۔!

جب اُس کو یہ یقین ہو گیا کہ ابراستہ صاف ہے تو وہ تیزی ہے دوا غانے سے نکلا اور روی کے ماس دوڑ گیا۔

اب تم گھر جا سکتے ہوروی۔اب آج رات کوئی اور کام نہیں ہونے والا''۔

" ہاتھ تیرے کی "۔روی نے غضے سے کہا۔ جوتے پاکش کرنے کے لیے کیا جگہ ہے۔ سارے دن میں صرف ایک جوڑی جوتے پاکش کیے ہیں۔وہ بھی کمار صاحب کے "۔

کھیائی ہنٹی ہنس کراس نے گولو کے شانے کو حقیتی ایااور ''کل ملیں گے ''کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ گولو کواپنے دوست کے ساتھ ڈھابے میں بیٹھ کر رات کا کھانا کھانے میں زیادہ مز ہ آتا گروہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ان دونوں کو کسی جھی قیمت پر ساتھ نہیں دیکھاجانا چا ہیے تھا۔

وہ ڈھابے میں گیااور ایک الی میز پر بیٹھ گیاجو اُن دونوں پولس والوں کے نزدیک تھی پھر اس نے بہت دھیمے سے کہا۔اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ان کی طرف نہ دیکھے۔

وہ چلا گیاہے کوئی اور تھم؟"

سونے سے پہلے اس جگہ کی اچھی طرح تلاشی لے لینا" اگر پچھ مشکوک چیز نظر آئے تو کل رپورٹ کرنا۔ کیا تمھارےیاں ٹارچ ہے "۔

گولو نے د چرے سے منع کیا۔ میز کے نیچ سے کمار نے ایک ٹارج اسے دی پھر وہ دونوں سادی ور دی والے کے کھانار کھ دیا۔

آوھے گھٹے بعد گولوا پنے بڑے کمرے (دواخانے) میں تھا۔ اُس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور تیزی سے باہری کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ ہر اُس دوا کی بو تل کی تلاشی کی جس پر سل نہیں تھی۔ وہ ان میں رکھی چیزوں کو دکھے رہا تھا گر ذراسازبان پر رکھ کر چکھنے کے بعد گولو کو یقین ہو گیا کہ بیدوہ چینی ملاسفوف نہیں ہے۔ اس نے پچ میں رکھے ڈیسک کی بھی تلاشی کی اور الماری کی درازیں بھی دیکھی گر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر شک ہو تا۔

پچھلے کرے میں اور زیادہ دوائیں تھیں گرایی کوئی بھی چیز نہیں تھی جواسمیک یاہیر وئن سے ذرا بھی میل کھاتی ہو۔ پچھلا دروازہ ایک چھوٹے سے صحن ہی میں کھاتی تھا جس میں پائی کائل اور پاخانہ تھا۔ اپنی ٹارچ کی مدد سے گولو نے اس خالی صحن کی بھی تلاشی لے ڈالی گر کوئی بھی مشکوک چیز ہاتھ نہ لگی۔

مارے پال صاحب بہت چو كتا خريدار جيں۔ گولونے اپنے آپ دل ميں سوچا۔

جیسے ہی نشے کی دوائیں آتی ہیں فور أہی ٹھکانے لگادیتا ہے۔اپنے دوا خانے میں کوئی ثبوت نہیں چھوڑ تاہے۔

اگر نشلی دواؤں والے چھاپہ ماریں تواس جگہ کوا تناہی صاف ستھر اپائیں گے جتنا ایک نہایا ہوا چھوٹاسا بچہ ہو تاہے۔

گولونے اپنے کندھے اُچکائے .....زمین پراپٹابستر بچھایااور سوگیا۔

پولس کے صدر و فاتر میں نائگیا صاحب اور مانی ویل صاحب بیٹھے انداد کی موت پر بات چیت کر رہے تھے پوسٹ مارنم کی رپورٹ آگئی تھی جس سے پتا چلا تھاکہ انداد کی موت ضرورت سے زیادہ ہیر وئن کی مقدار جسم میں جانے سے ہوئی ہے۔

کتنی افسوس ناک موت ہے وہ جو نشے سے نفرت کرتا تھااور نشہ بیچنے والوں سے بھی اُس کی اس طرح کی موت واقعی افسوس ناک ہے یہ مانی ویل کا تبعر ہ تھا۔

گر فون کی آواز میں اس نظی دواؤں کے اضر کی آواز دبتی چلی گئے۔ نا نگیاصاحب نے فون اٹھایا یا یہ کمار تھاجوا پی رپورٹ دے رہا تھا۔

یتیم کو گود لے لیا ہے۔ کمار کو پیچیدہ پُراسرار انداز میں بولنے کا شوق تھا۔ اب وہ اپنے اعلیٰ افسر وں کوم عوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا نقلی باپ اس کوپانچ جگہ لے گیا۔وہ سب

جگہیں ہمیں پہلے سے معلوم ہیں۔اس کے علاہ اور پھے بتانے کے لیے نہیں ہے جناب " "اپنے جملوں میں سے پُر اسر ارالفاظ کو زکالو کمار "۔نا تگیاصاحب فون کے رسیور میں گرج۔ "جی ہاں جناب ضرور جناب "۔ کمار نے جلدی جلدی کہا۔ ہمارالؤ کااب دوا خانے کے اندر

'' بی ہاں جناب صرور جناب''۔ کمار نے جلدی جلدی اہا۔ ہمارا کو کااب دوا خانے لے اندر ہے وہ رات کو وہیں سوئے گا۔ آپ کی اجازت جا ہے کہ رات بھر کے لیے اب اس کی مگرانی چھوڑ دی جائے۔ ہم پھر کل صبح وہاں پہنچ جائیں گے۔

" مُعیک ہے جاؤ۔ شب بخیر"

"شب بخير جناب"

"اورسنو کمار"

"جي جناب؟"

"اگر تمحارے اس میتم لڑ کے کو کچھ نقصان پہنچا تو میں تم کوذاتی طور پراس کاذمہ دارمخمبر اؤل گا۔

سمجھ گئے ؟"

بى بال يقينا جناب "

" محک ہے"۔ کہ کر نائگیا صاحب نے فون رکھ دیا۔

## رات کے کثیرے

بغیر کسی خاص واقعہ کے دود ن اور بیت گئے۔ گولو، پال کے دواخانے میں رہتا تھا۔ بھی بھی دوا خانے کی صفائی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص کام اس کے پاس نہ تھا۔ ان دنوں میں اُسے ہر کارے کاکام بھی نہیں ملاتھا۔

روی اپنی مخصوص جگہ بیٹھتا تھا۔ اس کی نظریال کے دوا خانے پر رہتی تھی۔وقت کے گزرنے

کے ساتھ ساتھ اُس کی توجہ زیادہ بوحتی جارہی تھی۔وہ جگہ کسی بھی طرح جوتے پر پاکش کرنے والے کے بیٹھنے کے لیے موزوں نہیں تھی۔ لڑکے کو تعجب ہور ہا تھاکہ کسی نے اُس کے اس جگہ بیٹھنے کانوکس نہیں لیا تھا۔

کمار اور اس کاسا بھی چہیا اسکوٹر کے ڈرائیور اور سواری ہونے کاسوانگ اب بھی کررہے تھے۔ وولوگ بھی بے چین تھے۔اگر جلد ہی کچھ نہیں ہوتا تو انھیں کوئی دوسر اطریقہ ٹکالنا ہوگا، اس سے پہلے کہ کمی کوأن پر شک ہو۔

صدر دفتر میں بیٹے نانگیا صاحب اور مانی ویل سوچ رہے تھے کہ گولو کو اس موت کے منہ میں جھیجناکار آمد بھی ہے یا نہیں۔

چو تھی صبح کچھ تبدیلیاں نمایاں ہونی شروع ہوئیں۔ صبح دس بجپال جو کل شام سے بے چین اور پریثان تھا، اُس نے گولوسے کہا۔ جھے تعجب ہے لڑکے کہ دواؤں کا نیاا شاک اب تک کیوں نہیں آیا۔ آولڑکے ہمیں ذخیر ورکھنے والے کے پاس جاکرا پیخا سٹاک کے بارے میں پیتہ کر ناہوگا"۔

وہ باہر آئے اور پال نے اسکوٹر اشارٹ کرنے میں پچھٹائم لیا۔ گولو کو یہ دیکھ کر تشویش ہوئی کہ پال کی نظریں مستقل پیچیے دیکھنے والے شخشے پر گلی ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے گرون ہلائی جیسے خود کو تسلّی دے رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ لک مار کر اسکوٹر اشارٹ کیا اور گولو کو پیچھے بٹھاکر دھیرے دھیرے چل دیا۔

بالکل ایسالگا جیسے کسی کا شارہ ملتے ہی دو شخص تیزی سے نکل کر اس تیستے اسکوٹر پر بیٹے کر تیزی سے چیچے لگ گئے جوکا فی دیرے کھڑا تھا۔ پیچھاکا فی فاصلے سے کیا جارہا تھا۔

گولونے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔"پال نے بغیرا پناسر گھمائے کہا۔ جھے لگتاہے کہ شاید ہمارا پیچھا کیاجار ہاہے"۔

گولو کادل ڈو بے لگا۔اچھانشہ فروش اب مخدوش ہو چلا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ پیچھا ہور ہاہے؟اس نے تعجب بھرےانداز میں پوچھنے کی کوشش کی۔''کسلیلے میں''۔۔۔۔خدا

جانے ..... کیکن انھیں چوکٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑ کے۔ میں جانتا ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کوراتے سے بھٹکایا جائے''۔

صدر بازار کی ایک بھیر بھری سڑک پروہ داخل ہوئے۔ گولو چوں کہ شہر کے راستوں سے واقف تھااس لیے فور آراستہ بچپان گیا اور جگہوں کو یاد کر تاگیا۔ اس کا پرانا ہوٹل راج ہنس جہاں وہ پہلے کام کر تا تھا وہاں سے دور نہیں تھا۔ ایک جگہ جیسے ہی گاڑیاں لال بتی پررکیس، پال نے اسکوٹر کے مڑنے کی آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹریقک کے بچھے آنے والوں کو دکھائی موڑ لیا اور ایک ڈیل بس کے آگے لے جاکر اس طرح کھڑا کیا کہ پچھے آنے والوں کو دکھائی نہ دے۔ جیسے ہی ٹریقک چلا پال نے اپنے اسکوٹر کو ڈیل بس کے ساتے میں رکھا تاکہ پچھے تنے والوں کو دکھائی اور ساتھ والوں کو دکھائی اور ساتھ والی سڑک پر ہولیا۔ رفتار بڑھائی اور ساتھ والی سڑک پر ہولیا۔ پچھے آنے والوں کو نظر ہی سڑک کی طرف مڑگیا۔ رفتار بڑھائی اور ساتھ والی سڑک پر ہولیا۔ پچھے آنے والوں کو نظر ہی نہیں آیا۔

اس نے پیچیے ویکھااور کو کڑایا۔ جب اس کو کوئی بھی پیچیے آتا ہوا نہیں دکھائی دیا۔ پھر ایک گلی سے دوسری اور ایک سڑک پر ہوتا ہوا چلنا گیا اور آخر کار ایک بڑی مارت کے سامنے رک گیا۔ اس ممارت کی بناوٹ ایک مال گودام جیسی تھی۔ پوری ممارت کے حیاروں طرف ایک ہی راستہ تھا دروازہ۔ اس دروازے کا صرف ایک ہی راستہ تھا دروازہ۔ اس دروازے کے اوپرایک نام کا بورڈ لگا تھا۔ جس پر لکھا تھا ایلائیڈ کیمیائی کمپنی۔

دروازے پر کھڑادربان شایدپال کواچھی طرح جانتا تھا۔ اُس نے ہاتھ ہلا کرپال کواندر جانے کی اجازت دے دی۔ پال نے اسکوٹر کو عمارت کے اندر والے چوک میں کھڑا کیا۔ گولو کو اسکوٹر کے پاس کھڑے رہنے کی اور اس کا انتظار کرنے کی ہدایت دے کرخوداندر چلا گیا۔ گر گولو نے وہیں کھڑے رہنے میں ہی قناعت نہیں کی۔ جیسے ہی پال نظروں سے او جھل ہوا گولو اس کے چیھے چل دیا بالکل مٹرکشتی والے انداز میں اور چاروں طرف بے تعلقانہ نظر ڈالٹا ہوا چیار ہا۔ ایسالگاتی جیسے اس عمارت نے اس کادل جیت لیا ہو۔

عمارت كالكلاحصه ايك آفس كابلاك تهاجب كه براصة الگ ہونے كے باوجود ايك بڑے دروازے كے ناوجود ايك بڑے دروازے كے ذريع جزاتھا اور يہ صنة فيكٹرى تھى۔ جيسے ہى كيميائى بواس كے نشنوں سے نگرائى ايك شبہ نے اسے روك لياكيا يہيں اسميك بنانے كى ليباريٹرى ہوسكتى ہے جو ہميں دھوكادينے كے ليباريٹرى ہوسكتى ہے جو ہميں دھوكادينے كے ليباس طرح كى بنائى گئى ہے؟

گولو کو کچھ اور دیکھنے یا گھومنے کاوفت ہی نہیں ملا کیوں کہ آفس کادروازہ کھلااور پال کے ساتھ ایک دبلا پتلااور لمباسا آدمی باہر آیا۔"پال شمھیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لمباآذمی کہہ رہاتھا۔ جیسے ہی ہمارے پاس کھیپ آئے گی ہم شمھارے پاس مال خود بھیج دیں گے"۔

" ٹھیک ہے موہن جی مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پریشان کیا۔ ٹیس زیادہ اُتاوَلا ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ کتے ہیں۔

"تم ٹھیک کہہ رہے ہو"موہن نے حامی بھری۔ میں خود پریشان ہوں کہ کسی وجہ سے مال کی آمدرک گئی ہے۔ میں آج رات ہی کواس کا پیتہ لگانے کی کو شش کروں گا۔

موہن نام کے اس آدمی نے رخصتی سلام کیااور پال مزکر تیزی سے باہری دروازے سے نکل گیا۔ جب اُس نے دیکھا گولو دروازے سے باہر آر ہاتھا۔ پال کی بھنویں تن گئیں۔

میر اخیال ہے کہ میں نے شخص اسکوٹر کے پاس ہی رکنے کے لیے کہا تھا۔ پال نے جھلائے ہوئے کہا تھا۔ پال نے جھلائے ہوئے کہا "۔

"معاف کیجیے صاحب "" گولونے ندامت آمیز انداز میں کہا۔ بس یہ دیکھنے اندر چلا گیا تھا کہ فیکٹری کیسی ہوتی ہے۔اس میں کوئی خاص نقصان تو نہیں ہے جناب ""

یال نے کوئی جواب نہیں دیا۔اپنااسکوٹراشارٹ کیا گولو کو پیچیے بیٹھنے کو کہااور ٹیزی سے باہر نگل گیا۔پھر وہ لوگ واپس کلینک پینچ گئے۔ گلی کے موڑ پر ہی گولو نے وہ تہبیااسکوٹر کھڑا ہوا د کیے لیا۔پال کاسر اغ کھو دیئے کے بعد اور ان کے ساتھی نے یہی مناسب سمجھا کہ واپس آکر اُس جگہ پر نظرر تھیں جہاں سے گئے تھے۔

شام کو کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ روز مر ہ کے پکھ مریض آئے اور پال نے ان کو دوائیں دے دیں۔ شام کا جھٹیٹا ہونے پر پال نے گولوے کہا کہ جاکر باہر دیکھے کہ وہ تیہیہ اسکوٹر کھڑا ہے،اندرواپس آیا تو پال کے ہاتھ میں ایک جا تو تھا۔

جھے یقین تھا کہ وہ ہوگا۔ کچھ گولو سے اور کچھ اپنے آپ سے پال نے کہا۔ ان کو سبق سکھانا ہوگا۔ گولو میں چاہتا ہوں کہ تو چا تو لے کر اند چیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکوٹر کے پاس جا

اور چیکے سے اس کے پہنے میں چاقو تھسادے۔ میں تھے بونس کے طور پر دس روپیے دوں گااگر یہ کام مُعیک طرح ہوشیاری سے کر دیا۔

گولو کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔اس نے پال سے چاقو لے لیااور باہر نکل کر سیدھا چہیاا سکوٹر کی طرف گیا۔ جھکنااور ٹائر میں سے ہوا ٹکالنا بس چند لمحوں کی بات تھی۔ ہلکی سی آواز ہوئی جیسے سانپ پھنکار رہے ہوں اور ٹائر کی ہوا ٹکتی چلی گئی۔

پال بہت خوش ہوا۔اس نے گولو کو دس روپے دیے اور چلا گیا۔ جبوہ اپنااسکوٹر اسٹارٹ کر رہا تھا تواس کی نظر اُس چہیااسکوٹر پر تھی۔ جب اس نے اپنااسکوٹر ملکے سے چلایا تب بھی کوئی باہر فکل کر اُس چہیااسکوٹر تک نہیں آیا۔

اس کا مطلب ہے کہ جب گولواس کے ساتھ ہو تاہے تب ہی اُس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ شک کے چج جو پورے دن اس کے ذہن میں رہے تھے اب دھیرے دھیرے یقین میں بدلتے حاہے تھے۔

کہیں سات کا گھنٹہ بجااور گولو باہر آگرروی کی طرف لیکا۔وہ جوتے پالش کرنے والا لڑ کا کافی پہلے اپناسامان سمیٹ چکا تھااور ایک دو کان کے سامنے ٹہل رہا تھا۔

گولو نے مختصر طور پر صبح کا اُس کیمیائی لیباریٹری میں جانے کا واقعہ سنایہ۔ شاید وہی اسمیک کی فیکٹری ہو، جس کی مانی ویل صاحب کو تلاش ہے۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا۔" جمیں کمار کو اس کے بارے میں بتادینا چاہیے"۔ روی نے مشور ددیا۔" دو میہ اطلاع اپنے صاحب تک پہنچا دے گا۔ نا نگیاصاحب کے لیے تو بڑی آسان بات ہوگی کہ اس فیکٹری پر چھاپہ مار سکیس۔

تہیں، ہمیں یہ نہیں کرناہے۔ یہ بھی ہو سکتاہے کہ وہوا قعی کوئی کیمیائی فیکٹری ہی ہو۔اس حالت میں ہمیں کتنی شر مندگی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ پال کو معلوم تھا کہ اُس کا پیچھا کر رہا ہے۔" پھر اس نے آخر تک کی بات بتائی کہ کس طرح پال نے اس چہیے کو پیچان لیا تھااور خود اس کے ہاتھوں سے چہیے کے ٹائروں کی ہوا نکلوا گیا تھا۔

تو پھرتم کیامشور دویتے ہو"۔روی نے کی قدر بے تالی سے پوچھا۔

"چلو آج رات ہم خود ہی اس فیکٹری میں گھتے ہیں اور پنة لگاتے ہیں کہ وہاں کیا ہو تا ہے۔

گولونے جواب دیا۔ "میرے پاس کچھ پیے ہیں۔ ہم چل کر کہیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے چلو"۔

" مجھے دس منٹ دو،روی میں ابھی آیا۔اس پیج تم کمارے کہدود کہ یا تواہناروپ بدل لیس یا پھر کوئی دوسر ا آدمی اُن کی جگہ آئے اور ہال کسی بھی قیت پر ایلائیڈ کیمکل سمپنی کے بارے میں نہیں بتانا۔ کم سے کما بھی تو نہیں ''۔

روی اپناکام پورا کرنے گیا تو گولو واپس ڈینسر ی بیس آیا۔اندر سے دروازہ بند کیا۔ بتیاں بند کیس اپنی ٹارچ اُٹھائی اور پچھلے صفے میں آیا۔ باہر نکل کر پچھلے دروازے پر تالا لگایا اور ایک چھوٹی دیوار پھلانگ کر سامنے والی سڑک پر آگیا۔ روی ایک کنارے کھڑااس کا انظار کر رہا تھا۔ پھر دونوں کی ڈھابے کی تلاش میں چل دیے تاکہ کھانا کھا شکیس۔

"مال اور گیتا کیسی ہیں؟" کھانا کھاتے میں گولونے پوچھا۔

ر دی شر منده ساہو گیا۔ بچ بولوں تو مجھے نہیں پتا گولو۔"اس نے جواب دیا"۔

میرے دماغ میں توبہ بھی نہیں آیا کہ کمارے ہی اُن کے بارے میں پو چھوں۔ میں اس مگرانی کے کام میں اتناہی منہمک ہو گیا تھا''۔

"میں توان لوگوں کے بارے میں ہر لھے سوچناہوں" کولونے کہا۔" میں کل پال سے شام کی چھٹی مأنگ کر نرسنگ ہوم جاؤں گا"۔

" ہاں تم ایبا ضرور کر سکتے ہو۔" روی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا"۔

اس وقت لگ بھگ رات کے آٹھ نج رہے تھے۔ گولواور روی نے کھانا ختم کیااور فیکٹری کی طرف چل پڑے۔ اس مرائی کے سواریاں کم ہوگئی تھیں نہ ہی سڑک طرف چل پڑے۔ اب سڑکوں کی جھیڑ کھی جو پر پیدل چلنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ صرف سنیما ہال کے پاس انھیں لوگوں کی جھیڑ کمی جو شام کا شوختم ہونے کے بعد باہر آرہے تھے۔ گولو کی آٹھوں نے غیر ارادی طور پر سنیما گھر میں گئے ایک بورڈ پر ایک ہندی فلم کانام پڑھ لیا۔ بس اثناہی کافی تھا کہ فلم کانام تھا، چرس '۔

لڑ کے اب سید ھے ہاتھ کی طرف مڑگئے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں کوپار کرتے ایک چوڑی سڑک پر آئلے ۔ ایلائیڈ عمینی کی وہ بڑی اور شائدار عمارت ان سے سوگڑ کے فاصلے پر تھی جو اند چیرے کالبادہ اوڑھے کھڑی تھی۔ صرف سامنے کے دروازے پر ایک بلب روشن تھا۔ دروازہ بند تھا۔

وہا حتیاط ہے آگے ہوھتے رہے ، دروازے کو پار کرگئے اور پھر سڑک پار کرلی۔ ایک چھوٹا سا گڑھااس سڑک اور کیمکل کمپلیکس کی ہاہر کی دیوار کوالگ کر رہاتھا۔ لڑکوں نے وہ گڑھاپار کیااور اس تین میٹراونچی دیوار کی جڑمیں کھڑے ہوگئے۔ دونوں یہ جاننے کے لیے کہ کسی نے ان کی اس حرکت کودیکھا تو نہیں اپنے دائیں اور ہائیں دیکھا۔ گمر سڑک ہالکل سنسان تھی۔

گر جب انھوں نے سر اٹھاکر دیوار کے اوپر کاجائزہ لیا توان کے چیروں پر کافی نااُمیدی چھا گئ۔ دیوار کے اوپر کے کناروں پر ٹوٹے ہوئے شخشے لگے تھے۔ جن کے نوکیلے کنارے آوھے جاند کی جاند ٹی میں چیک رہے تھے۔

"اُمَيد رکھو"۔ پھسپھسایا۔ وہ دونوں دروازے سے دور دیوار کے اوپری حصے کا جائزہ لیتے ہوئے۔ آگے جول۔ لیکن ہوئے آگے جول۔ لیکن شیشے کے گلڑے نہ لگے ہوں۔ لیکن شیشوں کی قطار کہیں سے بھی ٹوفی ہوئی نہیں تھی۔وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس دیوار سے دوسری عارت کی دیوار سے دوسری عارت کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ایسالگنا تھاکہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔

"گولویہاں رک جاؤ"۔ روی بولا اور ایک بھوت کی طرح رات کے اندھیرے میں گم ہوگیا۔ پندرہ منٹ بعد وہ واپس آیا۔ اُس کے ہاتھ میں ربڑکے کلڑے تھے۔ ایک پاس کے گھر میں سے چراکر لا یا ہوں"۔ اس نے جلدی سے بتایا۔" چلو میری کمر پر چڑھ جاؤاور شخشے کے ان کلڑوں پررکھ دو۔ روی دوز انو ہو کر میٹھ گیا اور گولواس کے کندھے پر چڑھ گیا۔ اپنے ہاتھ اس نے دیوارسے لگا دیے تاکہ سہارا کے۔وہ جوتے چکانے والا لڑکا سخت مضبوط تھا، پھر بھی دھیرے دھیرے تکلیف سے سیدھا کھڑا ہوگیا۔ ایک ایک کرکے اس نے وہ ٹائر کے کمڑے روی کو دیے اور گولونے دہ مکڑے دیوار پر ان شیشوں پر رکھ دیے۔

پھر گولونے اپنے آپ کو ہاتھوں پر طاقت دے کر چوڑی دیوار کے اوپر چڑھالیا۔ شیشے کے وہ نوکیلے مکڑے جو دیوار پر اُمجرے ہوئے تھے۔ان پر ربرٹائر کھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ

جگہ خطرناک تو نہیں رہی تھی۔ مگر تکلیف دہ ضرور ہور ہی تھی۔ گولو کے جیم کے بوجھ سے شیشے کے نکڑے ٹوٹے ضرور تھے مگران کی آواز ربڑ کے بینچے دب کررہ گئی تھی۔

گولو بڑی احتیاط سے نیچے جھکا اور اپنے ہاتھ پورے نیچے پھیلاد یے پھر روی کی کلائیاں پکڑکر اُسے بھی او پر تھنے جو رہا تھا۔ ایک لیمے کے لیے تو وہ بڑ بڑا ہی گیا تھا۔ جب وہ لڑکھڑ ایا تھا اور اپنا تو از ن کھو بیٹھا تھا۔ لیکن اپنے او پر جلد قابو پالیا اور روی کاہا تھ پکڑے رہا۔ یہاں تک کہ روی کے ہاتھوں نے ریڑ سے ڈھکی دیوار کو مضبوطی سے پکڑلیا۔ اب گولو بغیر آواز کیے دھیرے سے اِحاطے کے اندر کو دگیا۔ پچھو دیر بعد ہی روی بھی دیوار پر پڑھ کر دوسری طرف گولو کے باس کھڑا تھا۔ حالاں کہ آفس کے پاس کھڑا تھا۔ حالاں کہ آفس کے پاس کاعلاقہ پوری طرح روشی میں نہایا ہوا تھا۔ گر بیر ونی تو صرف چو کیدار کو دیکھی پارہے تھے۔ وہ در وازے کے پاس کھڑا کی سے بات جیت کر رہا تھا۔ اور مانوں کے کہروں میں لوگ موجود تھے۔ لڑک آو صرف چو کیدار کو دیکھی پارہے تھے۔ وہ در وازے کے پاس کھڑا کی سے بات جیت کر رہا تھا۔ اور این کھڑا ہوا ہوا ٹرک اندر آنے والے راہت کے قریب کھڑا تھا۔ جس کے ایک طرف الا سیڈ کیمکل کمپنی لکھا ہوا تھا۔ لڑکوں نے ایک نظر میں سے سب بچھو دیکھ لیا۔ انھوں نے ایک نظر میں سے سب بچھو دیکھ لیا۔ انھوں نے ایک نظر میں سے کیے دیکھو اند ھیرے میں تھا۔ میں تھی۔ فیکٹر کی دیوار کے ساتھ ساتھ سے میں تھی۔ فیکٹر کی دیوار کی ماند ور نے کی کھڑی کے تو اضی میر کی دیوار کے ساتھ سے میں کھڑی کے تو اضیں جر سے میں کوئی کھڑی کے تو انھیں جر سے کوئی کہ سائدگی دیوار کی اندازہ کوئی کھڑی کے لیے تھار سے کا گھڑی کے تو انھیں کھڑی کی دیوار کی نہ ہونے کا اندازہ کوئی کھڑی کے سے تھار سے کھار کی نہ ہونے کا اندازہ کوئی کے کھوٹی کے کہ سائدگی دیوار کیا گھڑی کی مرور سے نہ پڑی۔

یہ بات تو لیتی تھی کہ ایک فیکٹری میں خاص طور پر کیمیائی فیکٹری میں ہوا کے گزر کے لیے روشن دان ہو نا تو ضروری تھا۔ اچانک گولو نے ٹارچ جلائی اور اس کی روشن اوپر کی طرف ڈالی۔ بالکل ٹھیک وہ رہے۔ زمین سے چار میٹر کی او نچائی پر ایک لائن میں بہت سے روشن دان سے گوان سے گوئی کہ ان میں سے لیٹ کر فکلا جا سکتا تھا۔ اصل پر بیٹانی یہ تھی کہ اوپر جائیں کیسے۔

فیکٹری کے پیچیے خالی جگہ میں بہت سے بڑے ڈرم رکھے تھے۔ کبھی ان میں کیمیائی سامان آیا ہو گا۔ لیکن اب وہ خالی تھے۔ لڑکوں نے بہت احتیاط سے ایک ڈرم تھینچ کر ایک روش وان کے نیچے رکھا۔

اس کے اوپرایک اور ڈرم رکھنے میں کافی وقت لگا۔ احتیاط یہ تھی کہ آواز نہ ہوپائے۔ پھر زمین پر دوڈرم رکھ کران پرایک ڈرم پڑھایا۔ اوپر والے ڈرم پر اور ڈرم ندر کھ سکتے تھے کیوں کہ وہ خوداس کام کے لیے چھوٹے تھے۔ پھر گولوجوان میں لمباتھا، ڈرموں کے اوپر چڑھ کرروشن دان تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ گمر پنجوں پر کھڑے ہوکر اور ہاتھوں کواوپر کھنچ کر بھی وہ روشن دان کونہ چھوں کا۔

اگر ان میں ہمت کی تمی ہوتی تو شاید اپنا اپناکام پہیں ختم کر کے واپس چلے جاتے۔ کیکن وہ وونوں محفق بھی سے اور باہمت بھی۔ انھوں نے وہ تنیوں ڈرم ان کی جگہوں پر واپس کھے اور بنی مرے سے دیوار کا جائزہ لیا کہ اندر جانے کا کوئی دوسر اراستہ نکل آئے۔ پھھ نہ طنے پر وہ پچھے کی طرف گئے۔ ان کی نظریانی کے پائپ پر پڑی۔ وہ پائپ جو بارش کا پائی مجست سے نیچے کے جاتا تھا، ایک روشن دان کے پائس سے گزر رہا تھا۔ روی پہلے آگے آیا۔ پائپ کو پر کھا اور کے جاتا تھا، ایک روشن دان کے پائس سے گزر رہا تھا۔ روی پہلے آگے آیا۔ پائپ کو پر کھا اور پھر بندر کی طرح آچھاتا ہوا بغیر کسی محنت کے روشن دان تک پہنچ گیا اور اندر گھس گیا۔ اب گولو کو یقین تھا کہ روی اندر کو گیا ہوگا۔ لیکن اسے بڑی جبرت ہوئی جب اس نے روی کو باہر تکلے دیکھا۔ پہلے اس نے پیر باہر آگئے۔ پھھ نیچے انز ااور پھر پائپ پر او پر دھا۔ پہلے اس کے پیر باہر آگئے۔ پھھ نیچے انز ااور پھر پائپ پر او پر دھائیا۔

گولو پریشان ہو گیا۔ لیکن بیر پریشانی زیادہ دیر کی نہ تھی۔ ذراس دیر میں روی کی واپسی کاراز سمجھ میں آگیا۔وہ پہلے سر کی طرف سے روشن دان کے اندر گیا تھا۔اسے اندر کو دنا تھا۔اگروہ سرکے بیل کو د تا تواس کی گردن ٹو نمالازی تھا۔ تھوڑا او پر چڑھا، لگ بھگ ایک میٹر پھر پھرتی سے روشن دان کے اندر داخل ہوا۔ لیکن اب کی بار پیروں سے پہلے اندر لے گیا۔اب تو وہ ۔ بھینا ندر کو د گیا ہوگا۔ گولونے اندازہ لگایا۔ حالاں کہ اس نے اپنے دوست کے کودنے کی آواز نہ سنی تھی۔۔

وہ بھی پائپ پر چڑھ گیااور روی کی طرح روش دان میں گھنے کے لیے پہلے پیر ڈالے اور ریگتے ہوئے پیچھے کی طرف لے گیا، جب تک پیر ہوامیں جھولنے نہ لگے۔پھر وہ دھیرے دھیرے دوسری طرف پھسلتا ہواروش دان کے کنارے پر لٹک گیااور آخر کار کود گیا۔

اس کے باوجود گولو کے تلوؤں میں زور کی جہنجھنا ہٹ اور جھٹکا لگاجو کافی سخت تھااور گرنے کی شدت اتنی تھی کہ وہ زمین پر لڑ ھکتا چلا گیا۔

روی نے اسے اٹھنے میں مدودی۔ انھوں نے جاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پورے بوے حال میں صرف دو ٹیوب تھے اس لیے روشنی کم تھی بالکل ناکافی۔ اور ہال کا براحصة اند جیرے کی نذر ہوگیا تھا۔ لڑکوں نے دھیان سے دیکھا کہ فیکٹری سے باہر جانے کا واحد راستہ وہ ٹوٹو اکواڑ بوے (شر) تھے جو بند تھے۔ انھیں بڑی نامیدی ہوئی۔ بیہ خیال دونوں کے دماغ میں ایک ساتھ آیا تھا۔

وہ پیش گئے تھے۔اب وہ کس طرح باہر جائیں گے۔ یہ تقریباً ناممکن تھا کہ اندر کی طرف سے وہ روشن دان تک پہنچ سکتے۔ فیکٹر کی میں انھوں نے کس سیر ھی کو تلاش کیا۔ خالی ڈرم تلاش کیے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کی مدد سے اوپر جاسکتے تھے انھوں نے تلاش کی مگر ناکام رہے۔ وہ اپنے انجام کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔اب انھیں پوری رات اس مگر ناکام رہے۔ وہ اپنے انجام کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔اب انھیں پوری رات اس مگر ناکام رہے۔ وہ اپنے انجام کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔اب انھیں کو بلایا جائے گااور پھر میں اور کھر منج ہوگی تو ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ پونس کو بلایا جائے گااور پھر سارا کھیل ختم۔

"روی اب ہم کیا کریں۔ گولوبے تابی سے بولا۔

"ارے دوست مجھ سے مت پوچھ۔روی بولا۔ تجھے تو دماغ والا سمجھا جاتا ہے۔اپنی کھوپڑی سے کام لے۔

ڈو بتی ہوئی اُمیدوں کے خیالات کو ول سے نکالنے کے لیے گولو نے سر کوایک جھڑکا دیا۔ چلو ہمیں فی الحال وہ کرنا چاہیے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔اس نے مشور ہ دیا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اس فیکٹری میں کوئی ناجائز چیز تو تیار نہیں کی جار ہی ہے"

اس بات کے کہتے ہی اُسے ایک بُر اخیال آیا۔ گولونے سوچا تھاکہ اگر پکڑے گئے تو مالک اندر گھنے کے جرم میں پولس کو بلالے گا۔ لیکن اگر فیکٹری میں اسمیک بنائی جاتی ہے تو کیا مالک پولس کو اندر نہیں بلانا چولس کو اندر نہیں بلانا چاہے گا۔

یہ خیال بھیناروی کو نہیں آیا تھا کیوں کہ اس نے کہا تھایاد دلانے کا شکریہ دوست۔افرا تفری میں تومیں یہ بھول ہی گیا تھا کہ ہم یہاں آخر کیوں آئے تھے''۔

وہ فیکٹری کے ہر کونے میں گئے۔ بہت بار کی ہے ہر چیز کا جائزہ لیا کہ کہیں یہاں نشلی دوائیں تو نہیں بنتی ہیں۔ مثلف مشینوں کا جائزہ لیا۔ بہت کی کیمیاوی اشیا کو سو نگھا جو کوئے میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ملی جس سے کوئی شک پیدا ہوتا کہ اس فیکٹری میں کوئی شک پیدا ہوتا کہ اس فیکٹری میں کوئی شکر بیدا ہوتا کہ اس فیکٹری میں توفیعا کل، کار بولک صابن اور صفائی کرنے والے صابن جیسی چیزیں بنتی تھیں۔ جہاں تک ہیر وئن یا اسمیک کا تعلق ہے اس کا تو دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ کائی جدو جہد کے بعد لڑکوں نے امید چھوڑ دی نشہ بنانے والوں کے ساتھ اس فیکٹری کو کسی طرح بھی نہیں جوڑیا نے اور اب وہ پھنس بھی چکے تھے، حب صبح ہوتی تو پکڑے جاتے۔

روی نے اپنے خیال کا ظہار کیا۔"اگر ہم شین کے پیچھے جھپ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کی کی نظر پڑے ہم نچ کرنکل جائیں۔ورنہ تو صبح کویہ فیکٹری شہد کے چھتے کی طرح ہو جائے گی"۔

"صرف امید ہی ہے" ۔ گولونے روی کے خیالات کواس طرح نوچ پھینکا جیسے غبارے سے ہوا نکالتے ہوں" ۔ ہمیں دودھ میں کھی کی طرح بکڑلیا جائے گا۔

''اوہ مجھے کچھ خہیں پتا''روی اُمید افزاانداز میں کہتارہا۔'' صبح کو فیکٹری میں چہل پہل ہو جائے گی۔مثینوں کی بے جنگم آواز اور لوگوں کااد ھر اُدھر آنا جاناشر وع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم پچ ہی جائیں آگر اس وقت ہمیں چھپنے کا اچھا ٹھکانہ مل جائے۔گولو روی کے جملوں سے چو ٹکا اور اُس کے دماغ میں اچانک ایک خیال اُمجرا۔

"ارے!"روی کو تعجب ہوا۔ میں نے کیا کہا؟اس نے بڑے سوچ کر بولنے والے انداز میں کہا۔"ان کے بارے میں جو مشین بہت زیادہ شور مجاتی ہیں۔اب سنو"۔

اس نے اپنے منت و بے کا خاکہ روی کو بتایااور بے تابی سے سر ہلا تار ہا۔وہ دونوں ایک مشین کے پاس گئے جو فیکٹری کی سب سے بڑی مشین تھی اور اس کے پر زوں کا ٹارچ کی مد د سے جائزہ لیااور ایک تاریر ٹارچ کی روشنی گھومتی ہوئی ایک دیوار میں گئے بورڈ تک پینچی۔

'' میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے چلاسکوں گا۔ گولو نے بڑے اعتاد سے کہا۔وہ فیکٹر ی کے بند دروازے تک گئے اور پہلے اس بات کا یقین کرلیا کہ وہ اپنے آپ کو دروازے کے نزدیک پڑے کریٹوں کے پیچیے چھیا سکتے ہیں۔گولولوٹ کر مشین کے پاس آیا۔ دیوار پر لگے سونچ کو

د بایا۔ مشین کا بٹن د بایااور ایک لیور تھینچ لیا۔ مشین نے ایک د ھیجالیااور اس میں جان پڑگئیاور کھڑا کھڑ کھڑ۔ کھڑا کھڑ کھڑ کی آواز ساری فیکٹری میں گو نیخنے گئی۔ دونوں لڑکے تیزی سے دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس پڑے اُن کریٹوں کے پیچھے حجیب گئے۔

آفس میں موجود دولوگ کرسیوں سے انھیل کر کھڑے ہوگئے۔ان کی عقل پریشان تھی کہ بید کیا ہوا۔ مشین کی کھڑ کھڑا کھڑ۔ کھڑ کھڑا کھڑ کی بے ہتگم سی آواز اس خاموشی میں زیادہ زور کی سنائی دے رہی تھی اور ماحول کو بھیا تک اور پُر اسر اربنار ہی تھی۔

یہ آواز ..... "اپنی گردن کو میڑھا کر کے موہن نے کہا۔ایبالگتا ہے فیکٹری کی طرف سے آرہی ہے "۔

"جی ہاں جناب"اس کے نائب نے اپنی ٹوپی کو ٹھیک کرتے ہوئے کہاجواس بزبزاہٹ میں لگ بھگ گر ہی گئی تھی۔

"لكن فيكثرى من تواس وقت كوئى بهى نهيل ب" موبن نے تعجب سے كبار

" مجوت ہے صاحب"۔ کلرک نے مدو والے انداز میں مشورہ دیا۔" مجبوت ہو یا نہ ہو" موہن نے پختہ لہج میں کہا۔" ہمیں فور أپته لگاناہے۔

انھوں نے چو کیدار کو چو کنارہے کی تاکید کی۔ فیکٹری کی چاہیاں اُٹھا ٹیں اور بر آمدے کو پار کرتے ہوئے جاکر دروازے کاشٹر کھولا۔ مشین کی آواز ایک دم زور سے آنے گئی۔ موہن جیزی سے ایک سونچ بورڈ کی طرف گیااور تمام لا ٹئیں جلادیں۔ فیکٹری کااندرونی حصہ پوری طرح روشنی میں نہا گیا۔

واقعی ایک دل دہلانے والا منظر تھا۔ ایک اکیلی مشین بغیر کسی انسانی مدد کے اپنے آپ چل رہی تھی۔ پسٹن آگے چیچے آگے چیچے اپنے آپ جیسے خود ہی قانون کی خلاف ورزی کررہے ہوں، چلتے جارہے تھے۔ کارک کی تھجی کھو پڑی پر جو چند بال تھے وہ اس طرح سیدھے کھڑے ہوگئے تھے جیسے سیہہ کے ہو جاتے ہیں۔ موہن پھر بھی معنی خیز انداز میں کھڑا تھا۔وہ سیدھا مشین کی طرف گیااور بٹن بند کر دیا۔اچانک ماحول میں خاموشی اور زیادہ ڈراؤنا پن پیدا کرنے گئی۔

اپٹے ساتھی کی مدوسے موہن نے مشین اور اُس کے اطراف کا جائزہ لیا۔ مگر کوئی غیر متوقع چیز حاصل خبیں ہوئی۔ وہ لوگ اپنے کام میں اشنے مگن تھے کہ انھوں نے کریٹوں کے پیچھے سے دوانسانی ہیولے نکل کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر سرکتے ہوئے نہیں دیکھے۔

وونوں جیران لوگوں نے اپنے سروں کو ہلایا،ان کی عقل کام نہیں کررہی تھی۔ بہت احتیاط سے مثین کا پلگ نکال کر دونوں دروازے کی طرف آئے۔ساری روشنیاں بند کیس اور باہر نکل کر شخر گراکر دروازے میں تالالگایا۔وہاب بھی آدھے دل سے سوچ رہے تھے کہ شاید پھر مشین کی کھڑ کھڑا کھڑ سائی دے۔

اس نیچ گولواور روی ہر آمدے سے نکل آئے۔اُن کی بیہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔جبوہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑہ وہ ہے تھے جو باہری دیوار کی طرف لے جاتا تھا تو اچانک مشین کی آواز آنی بند ہو گئی۔ دروازے پر انھوں نے جھانک کر باہر دیکھا۔ان کی احتیاط بے کار نہیں گئی۔اپنے افسروں کے حکم کے بعد چو کیدار جو کنا کھڑا مستعدی سے ادھر اُدھر دیکھ کار نہیں گئی۔اپنے افسروں کے حکم کے بعد چو کیدار جو کنا کھڑا مستعدی سے ادھر اُدھر دیکھ رہا تھا۔اب تو یہ لگ کی مدوسے اِحاطے کے چاروں طرف غورسے دیکھا جاتا تھا۔اب تو یہ لگ بھگ ناممکن تھا کہ وہ لوگ دیوار کے اُس کنارے پر پہنچ پاتے جہاں ربر کے ٹائروں کی پیکنگ جھوڑ کر آئے تھے۔

لا کوں نے فور آپیچھے ہمنا چاہا کہ کسی کیبین میں چھپ جائیں اور جب تک چھپے رہیں جب تک سب چو کنا ہیں، پر یہاں بھی دیر ہو بھی تھی۔ انھوں نے ٹو ٹواں کواڑ بند ہونے کی آواز سی اور کسب خدر کس کے قد موں کی چاپ بھی سی جوان کی طرف ہی آر ہی تھی۔ وہ شیطان اور گہرے سمندر کے بھیس گئے تھے۔ اس پر توانھوں نے پہلے غور ہی نہی کیا تھااس لیے ان پر اثر فور آ ہوا۔ بھی تو بہت کہ جوانھوں نے کیاصرف اس سے ہی ان کی جان نے سکتی تھی۔ لڑے پنجوں کے بل بھا گئے ہوئے اس آدھے بھر ہے کھڑے ہوئے ٹرک پر چڑھ گئے جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑ اتھا۔ ٹرک کی باڈی ہی انھیں چو کیدار کی ٹارچ سے بچاکتی تھی۔ فاصلے پر کھڑ اتھا۔ ٹرک کی باڈی ہی انھیں چو کیدار کی ٹارچ سے بچاکتی تھی۔

سر پر پیر رکھ کر بھاگتے ہوئے وہ تیزی سے ٹرک پر چڑھ گئے۔بالکل ای طرح جیسے خاموش سائے ہوں۔ تریال کا ایک بڑاسا مکڑاٹرک میں پڑا ہوا تھا۔ لڑکوں نے فرش پر ایک جست لگائی اور تریال کا مکڑااسینے او پر ڈال دیااور سانس روک کر انتظار کرنے گئے۔ انتھیں پوشیدہ

ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ موہن کی آواز آئی جو چو کیدار سے چیچ کر کہہ رہا تھا کہ میدان میں چاروں طرف کا جائزہ لے لے کہ باہر کا کوئی آدمی تو نہیں آیا۔

" میں کہتا ہوں کہ ایک بھوت کا نداق تھا صاحب"۔لڑکوں نے کلرک کی آواز سی جواس پر بھند تھااور مو بمن کو باور کرار ہا تھا۔ان دونوں کی آوازوں سے ایسالگتا تھا کہ وہ دونوں ٹرک کے پاس بی کھڑے ہیں۔

"کواس ہے"۔ یہ تو کسی تھس پیٹھیے کا کام ہے۔ میں تمصاری ضعیف الاعتقادی میں یقین نہیں رکھتا۔ آؤہم تلاش جاری رکھیں۔

نتیوں آدمی میدان کا معائنہ کرتے رہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی جس سے کسی گھس پیٹھیے کے آنے کا پیتہ ملتا۔ گولواور روی اپنے ستارے اچھے ہونے کا شکر منارہے تھے۔ کہ انھوں نے وہ ڈرمان کی جگہ پرواپس رکھ دیے تھے۔

" ٹرک کے چیچے دیکھو"موہن چیغا۔ لڑے اکڑگئے اور سائس روک لیے۔ انھوں نے ایک آدمی کے اوپر چڑھنے اور سائس روک لیے۔ انھوں نے ایک آدمی کے اوپر چڑھنے اور پھر اتر نے کی آواز سئی۔" پہاں پچھ نہیں ہے "۔وہ آدمی چلایا۔ یہ وہی کلرک تھا۔ قسمت کے دھنی تھے۔وہ لڑکے جوشاید کلرک کی بیک روشی سوچ کی وجہ سے نیچ گئے۔ اسے یقین تھا کہ مشین کو بھوت نے چلایا تھا۔ ٹرک میں اس نے جو تلاش کی تھی وہ برائے نام تھی۔

لڑکوں نے خاموش سے راحت کی سانس لی۔ چو کیدار کی طرف سے چیخنے کی آواز آئی۔اس بار کچھ دوڑتے ہوئے قد موں کی۔ پھر کچھ جوش میں بھری ہوئی آوازیوں آئی۔ ربڑ کے پیڈنگ مل گئے تھے۔

" یہ دیکھو یہ ہے"۔ موہن مایوس سے بولا۔ جو کوئی بھی فیکٹری میں آیا تھا۔اس راستے سے آیا تھااور اس راستے سے نکل بھی گیا ہوگا۔ یہ کوئی بھوت ووت نہیں تھابے و قوفو"۔اس نے چو کیدار کواس بے وقوفی اور اندھے بن سے چوکی داری کرنے پر لٹاڑااور فون کرنے چلا گیا۔

"كيابية تم بوبيارے لال؟"جب دوسرى طرف سے فون اٹھايا گيا تواس نے يو چھا۔" ميں

موہن ہوں مجھے تم سے ملنا ہے فور أ\_بير بہت ضرورى ہے۔ ٹھيک ہے ابھی ميرے گھرآ جاؤ-پر يادر ہے اکيلے''

موہن نے فون بند کیا۔اپنے کلرک کو ہدایات دیں۔ چو کیدار کو تنبیہ کی اور دروازہ کھولنے کی ہدایت کی اور ٹرک پر چڑھ گیا۔ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ کرٹرک کو دھیرے دھیرے چلا تاہوا چل دیا۔

ٹرک کے پچھلے حصہ میں بغیر ٹکٹ چھپے دونوں لڑکوں نے ترپال ہٹائی اور ٹرک کی دیواروں سے چپک گئے۔ٹرک اب تیزر فتاری سے جارہا تھا۔اگر وہ لوگ کوئی آواز کرتے بھی تواتیجن کی آوازان آوازوں کو دیادیتی۔

وہ دونوں اس ٹرک میں بیٹھے تعجب سے سوچ رہے تھے کہ دیکھیے آج کی رات اور کیارونما ہوتا ہے۔

## " ڈرگ کنگ"

پندرہ منٹ تک لگا تار چلنے کے بعد موہن ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جولڑ کول کا جانا پہچانا تھا۔ یہ او نیچ طبقے کے رہنے والوں کا علاقہ تھا۔ جہاں سڑک کے دونوں طرف پیڑوں کی قطاروں سے گھری سڑک کے اطراف میں بڑے قبتی بنگلے تھے۔ ٹرک بنگلہ نمبر اسے کے مام اف میں بڑے قبتی بنگلے تھے۔ ٹرک بنگلہ نمبر اسے کے مام فرش پر سید سے لیٹ گئے۔ جب ڈرائیور نے انجن بند کیا اور دی آوازوں نے ایک گیٹ کھلنے کی آواز سی اور دو آوازوں نے ایک و وسرے کوخوش آمدید کہا۔ لڑکوں نے ٹھیک اس وقت ٹرک کی دیوار سے جھانک کر دیکھا۔ جب موہن اور اس کا ساتھی روش پر چل رہے تھے اور پھر ایک دردوازے سے اندر داخل ہوگئے۔

انھوں نے وقت ضائع نہ کیا۔ اتفاق سے موہن نے ٹرک ایسی جگہ کھڑا کیا تھا جہاں روشنی



بہت کم تھی۔اس لیے شایدان دونوں کو کسی نے کودتے نہیں دیکھا۔ دونوں ٹرک کے سائے میں حیب گئے اور مکان کاپوری طرح جائزہ لیا۔

ا کیک کم او نچی جار دیواری نے بری خوب صورتی سے لان اور جھاڑیوں کو گھیر رکھا تھا۔ سینے کی او نچائی تک جھاڑیوں کی باڑھ اچھے طریقے سے تراثی گئی تھی۔اگر کوئی اس گھر میں مہمان کی حیثیت سے جاتا تواندر جانے کے لیے صرف وہ دروازہ ہی تھا۔ لیکن گولواور روی دونوں ہی ساجی بند شوں سے آزاد تھے۔اور اس مقام پر نہ تھے کہ اُدھر سے نہ جاتے۔وہ ایک ایے مقام پر جھے گئے جہال وہ گیٹ سے دور ہوگئے۔دیوار پر چڑھے اور باہر کودگئے۔ نرم زمین نے ان کے گرنے کی آواز دبالی۔

ا یک دو لحوں تک تو ساکت رہے بالکل پر چھائیں کی طرح اور چاروں طرف دیکھتے رہے۔ گیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ممارت کے سامنے برساتی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ گیرج پر صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ ایک گہرے رنگ کی گاڑی پر اس بلب کی روشی پڑر ہی تھی۔ رنگ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ پر پھر بھی انھوں نے پڑھ لیا۔ڈی۔ ایل۔ کے ۹۹۰ ۱۳ س نمبر کو انھوں نے یاد کرلیا۔

مکان کے دائیں طرف ایک اور گیرج تھاجس میں ایک اور کار کھڑی تھی۔ مگر اس دوسری کار سے وہ اتنی دور تھے کہ اس کا نمبر نہ بڑھ سکے۔

گرم اور اُمس والی رات ہونے کی وجہ ہے گھر کے سامنے والی دیوار میں بیٹھک کی کھڑ کیاں کھلی تھیں۔ بات چیت کی آواز کبھی کبھی ان کے کانوں میں پڑجاتی تھی۔ لڑکوں نے گھاس کا لان جھک کے بھاگ کر طے کیااور ایک کھلی کھڑ کی کے پاس آکر رک گئے۔

پھر بہت احتیاط سے اٹھ کرا نھوں نے اندر جھا نگا۔ کمرے میں پانچ آد می تھے۔ایک کو تو دونوں لڑ کے جانتے تھے، موہن تھا۔ دولوگ بیٹھے تھے۔ جب کہ دوان کے چیچھے کھڑے تھے۔

جود و آدمی کھڑے تھے وہ بھینا محافظ تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ان کی قمیفوں کے پنچے اُبھار نظر آر ہے تھے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک بہت ہی موٹا تھا۔اور لگنا تھا کہ اس کا جسم کرس میں سے لکلا جارہا ہو۔جبوہ بولتا یا ہنتا تھا تواس کے جسم کا گوشت اس طرح ہلتا تھا جیسے یانی میں لہریں چلتی ہیں۔

گر گولو کی آنکھیں تو اس پانچویں آدمی پر جم کر رہ گئی تھیں۔اس کی رنگت گہری تھی۔ قد چھوٹا تھااور جسم گٹھا ہوا، بھو نڈااور مکروہ چہرہ، موٹے ہونٹ، کٹیلی آنکھیں اور بھنویں تھنی تھیں۔ چہرے پر چیچک کے داغ تھے اور داہنے گال پر چوٹ کا گہرا نشان اس کی خصلت اور شیطنت کوکافی صدد تک اُجاگر کر رہا تھا۔

په نووېې تصوير والا آ د مې تھا۔

کچھ کمحوں کے لیے تو گولوسحرز دہ ساہو گیا۔اس آد می پر سے اس کی نظر نہیں ہے اور ہی تھی۔ پر دہ پیچھے ہٹا اور لگ بھگ ہانیتے ہوئے سر گوش میں نفرت سے بولا۔" بیہ وہی ہے "۔ وہ پیس بیجھے ہٹا اور روی کا ہاتھ جوش میں اس شدت ہے دبایا کہ اسے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ بیہ ڈرگ کنگ ہے (نشے کی ونیا کا بادشاہ)

"وہ جواس تصویر میں تھا؟ "گولو کا کچھ جوش اس کے اندر بھی آگیا۔"جی ہاں"۔

"كياز بروست قسمت ب\_ چلوسيل" ـ

کمرے سے باتوں کی آواز صاف آرہی تھی۔کمرے میں موجود لوگوں کو گمان بھی نہ تھا کہ حجیب کر سفنے والے ان کی ہربات سن رہے ہیں۔

''ٹھیک ہے موہن ''۔وہ موٹا آدمی بول رہاتھا''۔ ہمیں بٹاؤ شھیں کیابات کھائے جارہی ہے۔ فون پر تمھاری آواز بہت بیتابانہ تھی''۔

میر اخیال ہے بیارے لال، ہم لوگ اکیلے ہیں۔ موہن نے دوسرے ہیٹھے ہوئے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اشار تاکہا۔ 'ممیایہ بھی ہم میں سے ہیں''۔

" ہاں ایک طرح سے۔ تعارف کی ضرورت نہیں۔ میرے الفاظ کا فی ہیں۔ سمجھ گئے "۔

ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں، پیارے لال ایک ہفتہ ہو گیا جب تم نے آخری کھیپ بھیجی تھی۔ میرے گاہک بہت پریشان ہیں "۔

" آه کیاوا قعی"۔

" ماں میرے پاس جو ذخیر ہ تھاو ویا نجے دن پہلے ہی ختم ہو چکاہے۔ مجھے شاید ضرورت نہیں کہ

شمسیں بتاؤں کہ میرے گاہوں کا کیا حال ہور ہاہے۔انھیں توروز کی خوراک چاہیے اور جب وہ نہیں مل رہی ہے تو آپے سے باہر ہوئے جارہے ہیں''۔

"كيا كيفكريوپارى نے تم سے بات كى"۔

" ہاں پال ہی کولو۔اس نے بتایا کہ اس کے گائب وحشانہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔اگر نشہ بازوں کوان کی خوراک نہ ملے تو سڑ کوں پر ، پیچنے والوں کا قتل کرنے لگیں گے۔تب پھر ہم کہاں ہوں گے ؟"

موہن کے اس مزاحیہ انداز گفتگو کا پیارے لال پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہماری بھی پریشانی ہے موہن ''۔

"کیابولس پیچےہے"۔

" نہیں میر اخیال ہے یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ اس کے خلاف معاملہ ہے۔ پولس کی طرف سے کوئی روِ عمل نہ ہوناہی ہماری پریشانی کا باعث ہے"۔

ہاہ۔ کیا آپ نداق کر رہے ہیں پیارے لال"۔مونهن کی آواز میں بے اعتادی جھک رہی تھی۔

دھیان سے سنو، موہن "۔ موٹے آدمی نے پاٹ دار آواز میں کہا۔ ایک ہفتہ پہلے پتہ یہ چلاتھا کہ ہمارے تھیلے ہوئے جال میں کوئی تھیں آیا ہے۔ وہ ایک سادے کپڑوں میں خشیات (نار کو تکس) کا ایجنٹ الداد علی تھا۔ بالکل اسی وقت میرے آدمیوں نے پکڑ لیا۔اس سے پہلے کہ وہ اپنی معلومات اپنے افسر ان تک پہنچا تا، ہم نے اسے مار ڈالا "۔

موہن کی آنکھیں چڑھ گئیں۔"خدا کی پناہ"۔اس نے کہا•

" بال بال بچے۔ گمر ہمارے او پر جو آدمی ہے اور جویہ مال بناتا ہے۔ وہ ایک بہت ذہین آدمی ہے۔ ہمارے میں پکھے ہے۔ تم اسے نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں کہ تم اسے ذہین تو ہو کہ اُس کے بارے میں پکھے نہیں پوچھو گے۔اس آدمی کو جاسوس کی بو آئی جو ہمارے بچ تھا۔اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ مخبر پکڑا گیااور ختم کردیا گیا۔

"اگراب کوئی خطرہ نہیں ہے تو کھیپ کورو کئے کی وجہ"۔

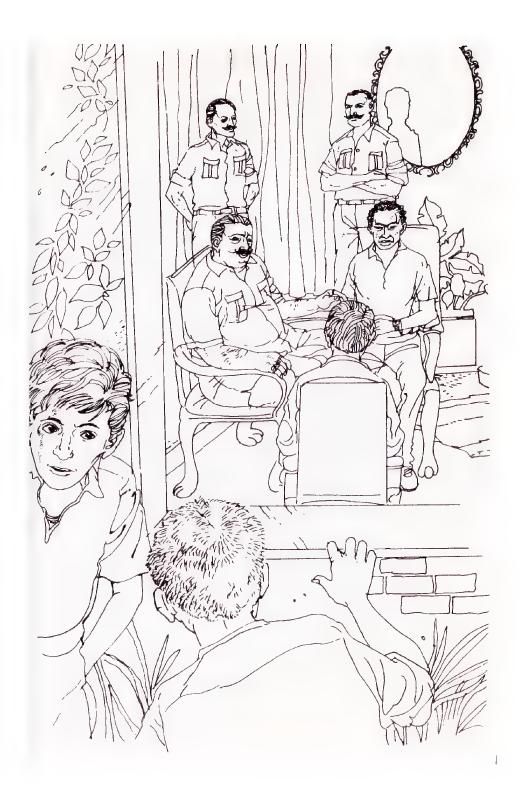

ہمارے مال دینے والے کواس بات کی پریشائی ہے کہ اس قتل کے بعد کھمل خاموشی کیوں ہے؟ ایک نار کو ٹکس کاایجنٹ مارا گیاہے۔اس کے لیے تو بڑاواو یلا ہو ناچا ہے تھا۔ہم کوامید تھی کہ گرفتاریاں ہوں گی، چھاپے پڑیں گے اور پوچھ تاچھ ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔

" کچھ بھی نہیں"۔

" ہاں کچھ بھی نہیں۔ یہی بات ہمارے او پر والے کو پر بیثان کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات قدر تی نہیں ہے۔ کچھ مصنوع کی کا گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ چپ چاپ بیٹھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سلائی شروع کرے "۔

"او ہو۔ یہ بات ہے"۔ موہن نے کہا۔" لکین اگر زیادہ دن تک یہ سپلائی رکی رہی تو ہمار اسار ا نظام در ہم برہم ہو جائے گا۔ میر اخیال ہے تمھارے ہاس نے اس بات کو ذہن میں رکھا ہوگا۔ اگر اس نے صرف اس لیے سپلائی روک رکھی ہے کہ پولس نے اس قتل کے خلاف پچھ نہیں کیا تو میری اس بارے میں ایک رائے ہے"۔

ا بھی تک اس کالے ، چیک داغ والے آدمی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا جو پیارے لال کے برابر بیٹھا تھا۔ موہن کے اس جملے پر، اثر کوں نے محسوس کیا کہ اس آدمی کے ہونٹ تخق سے بھنچ گئے اور اس کی شگاف نما آنکھیں بھی کانی صد تک بھنچ گئیں۔

مو بمن تم بے وقوف ہو بیارے لال نے سیاٹ آواز میں جھڑ کا۔ ہمارا آقا تمھارے مقابلے زیادہ دوراندیش ہے جس کے لیے شمعیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پولس کی طرف سے کوئی جوابی کاروائی نہ ہوناہی اس کی پریشانی کاباعث ہے،اپیانہیں ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ و کیھواس کاسوچناہے کہ وہ لوگ کوئی کاروائی اس لیے نہیں کررہے ہوں کہ انھوں نے دوسر ا مخبر ہمارے بچ میں پہنچادیاہے ''۔

مو ہن کے چیرے کے تاثرات بے یقینی کے انداز میں و کھائی دیے۔"دوسر امخبر؟"

"منطقی بات ہے۔ سب سے براجرم کسی پولس والے کے نزدیک سے ہو تاہے کہ اس کے کسی ساتھی کا قتل ہو جائے۔وہ کوئی بھی وقیقہ نہیں چھوڑ تا قاتل کی تلاش میں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ پولس کی خاموشی اتناڈرار ہی ہے۔

موہن کو فور اُاپنی فیکٹری میں تھس پیٹیوں کاخیال آیا۔وہ ابھی تک یہ طے نہیں کرپایا تھا کہ بیہ بات پیارے لال کوہتائے تب ہی وہ چیک کے داغ والا آدی پہلی بار بولا۔

"آپ کے دماغ میں کچھ ہے جناب؟ کہہ و بجیے "۔

آواز کر ختاور ترش متھی لیکن احترام کی متحق متھی۔ شاید اس آواز کی وجہ سے ہی موہن نے فیکٹری میں ہونے والے واقعہ کی تفصیل بتادی۔

" پال نے بھی جھے بتایا تھا کہ اس کا پیچیا کیا جارہا تھا"۔ مو بمن نے نکڑ الگایا۔" وہ ان لو گوں کو دھو کادینے میں کامیاب ہو گیا۔اس لیے شاید تھارا آتا ٹھیک سوچ رہاہے"۔

"اس میں کوئی شک نہیں ہے "۔ پیارے لال نے کہا۔" ابھی جو پچھ تم نے بتایا اُس کے شبہات کو بچ ثابت کر رہاہے تواب تمھاری سجھ میں آیا کہ ہم چپ سادھے اس لیے بیٹے ہیں کہ نے خطروں سے نمٹ لیا جائے "۔

" میں سمجھ رہا ہوں مگر ہم لو گوں کو اس دوران کیا کرنا ہو گا۔" مجھے اپنے گاہوں سے کیا کہنا ہو گا؟"

بس ہمیں دودن کاوقت اور دو۔جب تک کے لیے ان لوگوں کو کسی طرح بہلاؤ۔ کیاتم ایسا کر سکتے ہو؟اگر ہم اپنے لوگوں میں اس نے مخبر کو حلاش نہیں کرپائے تو پھر ہم ایک خطرہ مول لیں گے اور سپلائی چالو کر دیں گے ''۔

" ٹھیک ہے گراپنے آتا پر جلدی کرنے کازور ڈالنا۔ ہو سکتا ہے اب کچھ درہم بر ھم ہو جائے اگر زیادہ دیر تک رُکاوٹ رہی تو''۔

موہن جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کرسیوں پر بیٹھے لوگ بیٹھے ہی رہے۔ محافظوں میں سے ایک نے دروازہ کھولااور مہمان کور خصت کرنے چلا گیا۔

لڑ کے الجھے ہوئے تھے۔ جو آدمی پیارے لال کے ساتھ بیٹھا تھاوہ تو وہی تھاجو امداد علی کی تصویر میں تھا۔ دوہ ہی تصویر میں تھا۔ لیکن جو گفتگوا نھوں نے سن تھی اس سے یہ ہر گز ظاہر نہیں ہو تا تھا کہ وہ ہی ڈرگ کنگ ہے۔ایسالگنا تھا کہ اس پوری مشین کا ایک پرزہ ہے۔اصل آ قاکوئی اور ہی تھا۔ کیا امداد علی غلط راستے پر پڑگیا تھا۔ کیااس کی موت رائیگاں گئی۔

انھیں کھڑکی کے بینچے رہنا ہڑا۔ کوئی اور جارہ بھی نہیں تھا۔ کیوں کہ محافظ روش پر کھڑا موہن کور خصت کر رہا تھا۔ انھوں نے ٹرک کے اشارٹ ہونے کی آواز سی ۔ گیئر بدلے گئے ٹرک چلا گیا۔ محافظ اندرواپس آگیا۔

"چلواب نکل کتے ہیں"۔روی بد بدایا۔

"ر کو"۔ گولو پیمیارا۔" ابھی کچھاور سنتے ہیں"۔

پیارے لال اس کالے چیک کے داغ والے آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ تم ایک مشکل مقام پر ہو سکھیا۔ شمصیں پھر سے کام شر وع کرنا ہو گا جیسا کہ ہمارے دوست مو بن نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پورانظام ہی ٹوٹ پھوٹ جائے "۔

راز کھل گیا۔اس کا مطلب ہے امداد علی ہالکل غلط نہیں تھا۔ چیک کے داغ والا آدمی واقعی ڈرگ گینگ ثابت ہوا۔ موہن کے ساتھ سے سب ڈراملاس لیے تھاکہ ینچے کے لوگوں کو سکھیا کی اصلی شخصیت کا پیتہ نہیں چلنا میا ہیے۔

"صحیح کہاتم نے "سکھیانے گردن ہلا کر کہا۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں ہوں۔ "میں سمجھتا ہوں کہ تم کانی حد تک محفوظ ہو، تم نے اسمیک فیکٹری بنانے کے لیے جگہ بھی بہت اچھی منخب کی ہے۔ شہر کے باہر ایک ڈیری فارم کوئی بھی اسے نشہ بنانے والوں سے نسبت دیتے وقت کئی بار سوچ گا۔ چلواگر انھوں نے اپنا ایک اور سر اغ رساں ہمارے نیج بھیج دیا ہے تو بھی جھے شک ہے کہ ووا تی دور تک پہنچ یائے گا"۔

"الداد على تو يهني كيا تعا" ـ سكسيان اختصار على تو يهني كيا ماكيا-

"مگروہ اپنے آقاؤں تک بھی تو نہیں پہنچ پایا۔ کیاوہ پہنچ پایا؟اور پھراس نے ہماری بے خیالی کا فائدہ اٹھایا۔ اس بار تو ہم سب تیاری سے ہیں۔ جیسے ہی سر اغ رساں کتے کی ہوا گئے گی۔ سر اکا بیارے لال نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح گردن کے سامنے چلایا کہ گردن کا شخ کے انداز گئے۔ اس کے موٹے موٹے اعصاب ملنے سے لہریں لینے گئے۔ کھڑی پر دونوں لڑکے جو شاور تناؤیل تھے۔ انھیں اتنا پچھ معلوم ہو گیا تھا جس کی انھیں امید نہیں محکوم ہو گیا تھا سے ان فارم ہاؤی میں اس آدمی کانام بھی معلوم ہو گیا تھا سے ان فارم ہاؤی میں تقریب ساتری کی معلوم ہو گیا تھا سکھیا۔ نشہ بنانے والی فیکٹری شہر کے باہر ایک فارم ہاؤی میں تقریب ساتری ہو گاڑی کھڑی تھی وہ بھی یقینا سکھیا کی ہوگی۔ وہ بھی اور کی تھی وہ بھی یقینا سکھیا کی ہوگی۔ وہ

اس کانام جانتے تھے۔ انھیں کافی کچھ تیا چل چکا تھا۔ جس سے لیباریٹری کی صیح نشان وہی آسانی سے ہو جاتی۔اباور کچھ معلوم نہیں ہور ہاتھا۔

" ٹھیک ہے ، میں نے فیصلہ کرلیا ہے "۔ سکھیا نے کچھ دیررک کر کہا۔" ہم کل سے ہی کام شروع کر دیں گے۔ نیچے تک پیغام بھیج دو کہ اپنی آئیسیں اور کان کھلے رکھیں۔ میں اپنے پچھ آدمی لگا کر تحقیقات کر اوُں گا"۔

ان لوگوں کے خلاف جوپال کا پیچھا کررہے تنے۔پیارے لال جو بہت چالاک نشہ فروش تھا۔ اس نے سکھیا کو یاد دلایا۔'' و ہیں سے ہماری تحقیقات شروع ہونی چاہیے۔اگر ہم ان لوگوں کو کچڑ پائیس توان سے انگلوانا کچھ مشکل نہ ہوگا''۔

"میں اپنے کتے ان کے پیچھے لگادیتا ہوں۔ اب مجھے جانا چاہے "۔ سکھیانے کھڑے ہو کر اپنے ایک محافظ سے کہا۔ "اب چلنا جا ہے"۔

پیارےلال نے کچھ دیریٹس اپنے آپ کو کرسی سے جدا کیا۔ کیم شیم آد می جو تھا، جب اس نے سکھیاسے ہاتھ ملایا تواس کے گوشت بھرے چہرے پر جاپلوسی والی مسکر اہث نمو دار ہوئی۔

"ا پناخیال رکھنا"۔ چلتے چلتے اس نے کہا۔

''وہ تو میں رکھوں گاہی''۔ سکھیا یقین دلا تا ہواسا ئبان میں آکر کار میں سوار ہوا۔لڑکوں نے اینے آپ کو دیوار سے چپکالیا۔' ڈرگ کنگ'کی گاڑی شور مچاتی ہوئی روش سے گزر کر باہر چلی گئی۔

ہوا مختذی تھی۔ شہر کے کسی گھنٹہ گھرنے گیارہ کا گھنٹہ بجایا۔ اس علاقے میں پیڑوں کے ساتے میں بیڑوں کے ساتے میں ہن سنسان تھیں۔ شہر کے بیچ میں مختلف سڑکوں کے کنارے پر چائے یا پان کی دکان نہیں تھی کہ ان ذکانوں کی روشنی ہی سے سڑک کا ندھیر اور ہو تا۔ حالاں کہ وہ لڑکے اس علاقے سے ناواقف تھے، پھر بھی بہت تیز جارہے تھے۔ کسی منصوبے کے بغیر شہر کے وسط کی طرف بڑھ رہے تھے۔

واقعات سے بھر پوررات تھی۔ یہ بات کہ انھوں نے کڑیاں جوڑ لی ہیں۔ نانگیاصاحب اور مانی ویل صاحب کے سامنے فوراً پہنچنی جا ہمیں۔اس وقت تو فوقیت صرف ای بات کو حاصل تھی۔ دیر نہیں ہونی جا ہیے۔

گولوروی کے ساتھ بولس کے صدر دفتر جانا چاہتا تھا۔ گمرروی نے منع کیا۔ نائگیا صاحب کی ہدایت بالکل صاف تھی۔ان تک کوئی پیغام پہنچانے کے لیے روی یا کمار کوڈر بعیہ بنانا تھا۔ گولو کوپولس سے دور رہنا تھا۔

نہ چاہتے ہوئے بھی گولو کو مانا پڑا۔ پھر جب وہ صدر بازار پہنچے ، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوگئے۔ گولو کلینک کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔

شہر میں بھی رات کے وقت کافی سناٹا ہو جاتا ہے۔ لڑکے کو سڑک پرپیدل چلنے والے بہت کم لے۔

کچھ لوگ تو تجس سے اے دیکھنے لگے کہ یہ نو عمر لڑ کا اتن تیزی سے جار ہاہے۔پال کے کلینک تک چہنچتے پہنچتے گولو تھک کرچور ہو گیا تھا۔

چیمبر میں ویسے ہی اندھیر اٹھا جیسے وہ چھوڑ گیا تھا۔ اپنی ٹارچ کی مدد سے لڑکا پڑوس کی دیوار سے کود کر پچھلے جھے میں آگیا۔ اپنی جیب سے چابی تلاش کی ، پچھلا دروازہ کھول کر اندر جانا چاہا مگر اس کی حیرت کی انتہانہ رہی دروازے پر تالا نہیں تھا۔

گولو کے ول میں ایک خوف کی اہر سی دوڑ گئی۔ کیا کوئی تالا توڑ کر اندر تھس گیا؟ کیا کوئی اندر ہے؟

"چھوتے ہی دروازہ کھل گیا۔اس نے گردن ڈال کراندر کی آوازیں ہننے کی کوشش کی۔اندر خاموشی تھی۔

اندرکی طرف کے پچھلے کمرے میں اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ وب قدموں سے وہ سامنے کے کمرے کی طرف گیا۔ ہاتھ بڑھاکر بتی جلائی۔

بال صاحب کمرے کے بیچوں نے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔جو توں کے بغیران کے پاؤں سامنے کے پٹنی پر پھیلے ہوئے تھے۔اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔

"آ جاؤلؤ كے "اس نے كہا\_" ميں تمحارابہت ديرسے انظار كرر باہوں"۔

ا پنے دوست سے الگ ہو کرروی جتنی جلد ہو سکے ، پولس کے صدر د فاتر پنچناچا ہتا تھا۔وہ شہر کے اُس علاقے سے اتنازیادہ واقف تھا جتنا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے۔ہرگلی ہر کو چہ اور ہر چھوٹا راستہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ عمارت اس کے سامنے تھی۔

رات کے اس پہر بھی پولس کے صدر دفتر میں چہل پہل تھی۔ وہ روشنیوں سے تھلملار ماتھا۔ روی کو بغیر روک ٹوک کے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ مگر رات کی ڈیوٹی پر ایک کالسٹبل نے بتایا کہ نہ تو نا تگیاصاحب اور نہ ہی مانی ویل صاحب وہاں موجود ہیں۔

یہ نشے کے خلاف جو جدو جہد چل رہی تھی اسے کانی خفیہ رکھا جاتا تھا۔اس لیے بولس والے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ روی کون ہے۔ جب روی نے کمشنر سے بات کرانے کے لیے کہا تو وہ پولس والا بگڑگیا۔

تم جیسے ہے کار لڑکے کو کمشنر سے ایسا کیاکام ہے؟ شک کے انداز میں اس نے یو چھا۔روی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ مگر قسمت سے اس وقت کمار صاحب اندر داخل ہو سے اور روی کود کی لیا۔روی کود کی لیا۔روی کود کی لیا۔روی کود کی لیا۔

"كمار صاحب ناتكياصاحب سے ملنابہت ضروري ہے، مير بے پاس کچھ معلومات ہيں "۔

سادی ور دی والے اس آدمی نے لڑے کے چہرے پر تھلبلی کے آثار پڑھ لیے اور بغیر پوچھ تاچھ کے فون اٹھاکر ایک دو کال کیں۔"وہ آدھے گھنٹے میں آرہے ہیں"۔

اس نے روی کو بتایا۔ ''اس نچ میں تمھارے لیے کچھ جائے وغیر ہ کا بند وبست کر تاہوں''۔

جبوہ چائے پی رہے تھے تو کمار نے بتایا کہ اب اُسے تکرانی کے کام سے ہٹالیا گیاہے۔کمشنر کو گولو کا پیغام پڑنچادیا گیا تھا کہ پال نے کمار کو پہچان لیا ہے اور اس کے بعد اسے اور اس کے ساتھی کوہٹا نے کا فیصلہ لیا گیا تھا۔

"ایک نی فیم جیجی جائے گی"۔ کمارنے پر خیال انداز میں کہا۔

"ضروری نہیں اگر ہم ہی مدد کریں تو"۔ روی نے کہااور کمار اس بات پر پچھ چو تک ساگیا۔

نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب دونوں لگ بھگ ساتھ ہی ساتھ آئے۔ کچھ منٹ بعد ہی روی ان کے ساتھ آئے۔ کچھ منٹ بعد ہی روی ان کے ساتھ کمشنر کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے باریک سے باریک تفصیل بھی ان لوگوں کے سامنے دو ہرادی اور اس رات کے سارے واقعات انتھیں بتادیے۔ روی کی کہانی ختم ہوتے ہوتے ان افسر ان کے چہروں پر صاف طور سے جوش پڑھا جاسکتا تھا۔

اب ہم اسے پکڑلیں گے۔مانی ویل نے خوشی سے پھولے مہیں ساتے ہوئے کہا۔

"تم دونوں نے آج کی رات جو حاصل کیاہے وہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب ہم ان غنڈوں کو پکڑلیں گے!"

> "ب بھی جب کہ ہم اس ڈیری فارم کے بارے میں صحیح طرح نہیں جانتے"۔ روی نے بے ساختگی ہے یو تھا۔

چیزوں کی معلومات کے بعد تواس کے بچنے کااب کوئی امکان نہیں ہے''۔

بغیر کسی شک و شہبے کے ۔جو ہاتیں تم نے ہمیں بتائی ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ تم دونوں کا بہت بہت شکر ہد۔اب تو ہمارے پاس اس ڈرگ کنگ کا حلیہ بھی ہے۔اس کا نام بھی ہے۔اس کی کار کا نمبر بھی ہے ادراس جگہ کا ندازہ بھی ہو گیاہے کہ معمل (لیباریٹری) کہاں ہے۔ان میں کسی ایک چیز کا پیتہ ہمیں چاتا تو وہ بھی ان مدمعاشوں کو پکڑنے کے لیے کافی ہو تا۔ان چاروں

" مانی ویل اس کے باوجود ہمیں کافی ہو شیار رہنا ہو گا"۔ نانگیا صاحب نے کہا۔" ہمارے سب سے معتمد آدمیوں کو سو تکھنے پر لگادو۔اگر اس کو ہماری کاروائی کی ذراسی بھی بھنک مل گئی تووہ کوئی سرندا ٹھار تھیں گے"۔

ٹھیک ہے نانگیا۔ افسوس کہ ہم پیارے لال کو بوچھ تاچھ کے لیے نہیں اٹھوا سکتے۔ ہم اس مغرور جانور 'ڈرگ کنگ' کے رہنے کی جگہ اس سے اگلوا لیتے۔ اس سے ہماراکام بہت آسان ہو جاتا۔ ہے نا؟ مگر ہم اس وقت یہ جو تھم مول نہیں لے سکتے''۔

"کولو کے بارے میں کیاسو چاہے جناب"۔روی نے پوچھا۔ کیااس کواب اس جگہ سے نہیں نکال لیناچاہیے"۔

" نہیں روی امیمی نہیں "۔ نانگیا صاحب نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہماراخیال اب

بھی وہی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کروجس سے ان کے پورے نظام میں سے کسی کو ذراسا بھی شک ہو جائے۔ ہم گولو کو تب بلا کیں گے جب ہمیں نشہ بنانے والی لیب کا پیتہ چل جائے گااور ہم چھا پہ مارنے جا کیں گے ''۔

گولو کافی محفوظ ہے۔مانی ویل نے کہااور روی نے اثبات میں گرون ہلائی۔

"ارے ہاں ایک بات اور روی" نا تکیا صاحب نے اس اندازیں کہا جیسے بھول ہی گئے ہوں۔
"ہم نے کمار اور اس کے ساتھی کو اس جگہ سے ہٹالیا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ نئی فیم کل بھیج
دی جائے گی۔ گر اب جب کہ ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ سکھیا اپنے آدمی وہاں بھیج رہا ہے تو
دوسروں کو دہاں بھیجنا احتمانہ بات ہوگی۔ کیا تم یہ سجھتے ہو؟

" بال صاحب "۔روی نے اتفاق کیا۔ جیسا کہ آپ نے کہاان بدمعاشوں کے پاس پولس کو مو گھنے کی صلاحیت ہے۔ جاہے جیسا بھی بھیس پولس والے بدل لیں "۔

اس لیے گولو کو کچھ وقت پولس کی حفاظت نے بغیر رہنا ہو گا۔ لیکن ہم اس سے پریشان نہیں ہول گے۔اس پر کسی کوشک ہو گاہی نہیں ''۔

لیکن وہ حقیقتاً اکیلا نہیں ہو گا جناب''۔ روی نے پولس کمشنر کویاد دلایا۔'' میں وہاں رہ کر نظر رکھوں گا''۔

دونوں افسر مسکر ادیے۔روی کی اپنی دوست کے لیے و فاداری اٹوٹ تھی۔

" ٹھیک ہے پر خیال رکھناروی۔ کوئی ایساکام نہ کرناکہ ان لوگوں کو شک ہو جائے "۔

نانگیاصاحب نے ہدایت دی۔

ا بھی روی کوایک کام اور کرناتھا۔ پولس کے آرشٹ کونیند سے اٹھاکر فور اُصدر دفتر بلوایا گیا۔ یہ کام نانگیا صاحب کے حکم پر ہوا۔ دونوں افسر بیٹے کر کام کرنے لگے جیسے آپریشن اسمیک کا نام دیا تھا۔ اُس پر، تب روی پولس آرشٹ کے ساتھ بیٹے کر سکھیا کی تصویر بنوانے ہیں مدو کرنے لگا۔ جب تصویر بن گئی توروی اور آرشٹ دونوں مطمئن نظر آئے۔

بولس کی گاڑی نے أسے اسے گھرسے آدھامیل دور چھوڑ دیا۔جبوہ بستر پر لیٹاتو پشیمانی کی

ا یک کک سی اس کے ول میں اٹھی۔ ڈرگ کٹ کا چھھا کرنااور اس میں پیدا ہونے والاجوش اس کے لیے ایک ٹائک جیسا تھا۔ بہت ہی برا ہو گاجب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ فور اُہی اس کو اپنا آنے والا کل یاد آیا جس میں اُس کا مستقبل تاب ناک تھا۔

ایک لمحے کے لیے تو گولو جیسے جڑ ہو گیا ہو۔ حصکے اور خوف سے مفلوج۔ اپنی بے پناہ قوت ارادی سے اس نے اپنے چرے کے گڑے نقوش کو ایک مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔"پال صاحب! آپ نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ آپ یہاں اندھیرے میں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟"

پال نے گولو کے چیرے پر دوڑنے والی ڈرکی لہر کو محسوس کر لیا تھا۔ لیکن لڑکے کی حق گوئی پر کہ وہ ڈرگیا تھا۔ ذہن میں شبہات واخل ہونے گئے۔ کیا یہ خوف غلط کام کا نتیجہ تھا؟ یا پھراس نوعمر کا صحیح ردِ عمل تھا جو کہ اس کے سامنے اچانک ایسی چیز آگئی تھی جس کی اسے بالکل توقع نہیں تھی؟

"تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کروگے لڑکے "۔اس نے تختی سے کہا۔" میں تم سے سارے سوالات کروں گا..... کہاں تھے تما تنی دیر تک رات میں۔

میں فلم دیکھنے گیا تھاصاحب''۔ تاج سنیما میں رات کا شود کھنے گیا تھا''۔ شک کاجو بلبلہ پال کے دماغ میں اللہ انتخاص میں سوراخ ہو گیا۔ ایک قابل یقین و ضاحت تھی۔ مگروہ پوچھ تاچھ کرتا رہا۔

"ایک فلم ہےنہ"تمھارے پاس پیے کہال سے آئے"۔

" آپ نے ہی تو مجھے دس روپے دیے تھے۔ کیا آپ کویاد نہیں رہا"۔

"پال کواچھی طرحیاد تھا۔"فلم کاکیانام تھا۔اس نے بوری طرح یقین کرنے کے لیے بوچھا۔ "چرس-جناب"۔

پال کو ایبالگا جیسے کسی نے اس کے تھیٹر مارا ہو۔ وہ گولو کے تاثرات کو غور سے دیکھنے لگا۔ چرس، منشا، کیالڑ کا کچھ کہنا جاہ رہاہے؟ یا پھریہ ایک سیدھاجواب ہے''۔

"تم نے اس دس روپے میں سے ایک ٹارچ بھی خریدل"۔ بہت خوب۔ اپنے غصے پر قابوپاتے ہوئے اس نے یو چھا۔

" میں یہاں آنے سے پہلے کوئی محتاج نہیں تھاصاحب۔ میرے پاس بھی پچھ پیسے تھے۔ میں ان پیپوں میں یہ ٹارچ خرید لایا۔ کیوں کہ مجھے رات میں ضرورت پڑتی ہے''۔

"لڑ کے تم نے پیچے والے صبے میں تالا کیوں لگایا تھا"۔

" یہ محفوظ ہے صاحب۔ سامنے کے دروازے پر لگا تالا ،چور کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ گھر خالی ہے۔

پال کے دماغ سے سارے شکوک رفع ہوگئے۔"اگلی بار شمصیں جانا ہو تو میری اجازت لینا ہوگی۔ آگیا تمھاری سمجھ میں"۔

" ٹھیک ہے صاحب ۔ لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ آپ یہاں اتنی رات گئے کیوں آئے تھے"۔

"میرے پاس ایک ناگہانی افتاد والا کیس آگیا تھا۔ یہاں دوائیں لینے آیا تھا۔ انفاق سے میرے پاس تالے کی دوسری چابی تھی"۔

اس نے جوتے پہنے ، کھڑ اہوااور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گولو نے سامنے کا دروازہ کھولااور یال کڑوی می شب بخیر کہتا ہوا گلی میں چلا گیا۔

دروازہ بند کرتے وقت گولونے اطمینان کی سانس لی۔ کیا بال بال جان بچی ہے۔ یہ تواس کی قسمت تھی کہ رات کو جاتے وقت وہ ایک سنیما ہاؤس کے سامنے سے سے گزرے تھے اور اس کے بورڈ پر اتفاقا نظر پڑ گئی تھی جس پر چلنے والی موجودہ فلم کانام لکھا تھا اور یہ بھی اتفاق تھا کہ پال نے اس فلم کے اوا کاروں کے بارے میں یا فلکسی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں یو چھا۔

پھر بھی گولو کے دماغ میں کوئی چیوٹی می بات چیھر رہی تھی۔وہ بات اس کا اعلان کر رہی تھی کہ سکون و قتی ہے۔اس کاراز تواس وقت کھلا کہ وہ بات تھی کیا۔ جبوہ اپنابستر بچھا کرلیٹ گیااوروہ بات تھی کہ پال کی ناد قت اچانک آمدنے کن شبہات کواُ جاگر کیا تھا۔

پہلے توپال کااسکوٹر جووہ اپنے کلینک کے سامنے کھڑ اکر تا تھاوہاں نہیں تھا،اس وقت جب گولو آیا تھا۔ کیوں کہ اسکوٹر وہاں ہو تا تو گولو کووقت سے پہلے سنچلنے کا موقع مل جاتا۔ یہ بات بھی غیر اطمینان بخش تھی کہ پال جیمبر تک ہیدل ہی آیا ہوگااور خاص طور پر اس وقت جب کوئی ناگہانی کیس ہو۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا۔اس کا مطلب سے ہوا کہ اس نے اسکوٹر کہیں اور کھڑا کیا تھا۔ایی جگہ جہاں آسانی سے نظرنہ آئے۔

اگروہ کچ کچ دوائیں لینے ہی آیا تھا تواسکوٹر چھپانے کی کیاضرورت تھی۔سوائے اس کے کہ وہ گولو پر شک کررہا تھااوراس کی جاسوس کرنے آیا تھااور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔

اس کے علاوہ بھی اگروہ واقعی جلدی میں تھااور دوائیں لینے آیا تھا تواطمینان سے جوتے اتار کر اس کا نظار کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اور خاص بات پیر تھی کہ پال جب باہر گیا تھا تواپیخ ساتھ کوئی بھی دوانہ لے گیا تھا۔ گولو میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان خیالات سے لڑسکتا۔ رات کی تمام بھاگ دوڑے وہ تھک چکا تھا۔ پال اور اس کی الٹی سیدھی کار روائی کل تک انتظار کر سکتی تھی۔

پال اند هرے میں این اسکوٹرکی طرف چل بڑا۔

تواس کے وہم جو گولو کے بارے میں تھے بے بنیاد تھے۔ سوچتے ہوئے پال نے محسوس کیا کہ اس نے شخص ۔ لارکے نے اس نے شخص ۔ لارکے نے بنیادی تعلیم اپنی مال سے لی تعلیم اپنی ایک بیکائیدا تاؤلا پن تعا۔ اس نے ایلا کڈ کیمکل سمپنی کے آفس تک پال کا پیچھا کیا تھا، جس میں ایک بیکائیدا تاؤلا پن تعا۔

بس شک کی جو خاص وجہ تھی۔وہ تھی جہیااسکوٹر پر ان دو آدمیوں کا پیچھا کرنا۔وہ لوگ جب ہی اس کا پیچھا کرتے تھے جب گولواس کے ساتھ ہو تا تھا۔حالاں کہ گولو نے بڑی کامیا بی سے ان کے اسکوٹر کے ٹائروں میں پیچر کر دیا تھا۔ جب پال نے اس سے کہا تھا۔

اور سب سے بڑی اور مضبوط وجہ گولو پر شک نہ کرنے کی میہ تھی کہ کا کا اسے پال کے پاس خود پہنجا گیا تھا۔

ڈاکٹر نے سر کو جھٹکا۔اسکوٹراشارٹ کیااور چلا گیا۔ پھراچانک کچھ سوچ کراس نے راستہ بدل دیااور تاج سنیماہال کی طرف چل دیا۔

خاصی دور سے اس نے روشنی سے بھر پور بور ڈپر موٹے لفظوں میں ''چرس'' ککھا ہواد یکھا۔وہ موکر گھر کی طرف جاسکتا تھا۔ لیکن اس نے سنیما کے احاطے میں پان کی ایک ادھ کھلی دو کان دیکھی اور پان کھانے کے لیے دو کان پر چلا گیا۔

اسکوٹر کو چلا تاہوا ٹھیک اُس بور ڈ کے بیتیے جاکر ز کاادراسکوٹر کوہ ہیں کھڑ اکر دیا۔

ٹھیک اسی وقت اس نے دیکھا کہ روشنی میں وہ چھوٹا ساخانہ بورڈ کے اوپر ایک کونے میں بناتھا دور سے گولو کو نظر نہیں آیا ہو گاجس پر لکھا تھا۔

"اگلی فلم"

پال کی سانس تیز ہو گئی۔ اُس کے سارے او ہام جو پہلے بے بنیاد ثابت ہور ہے تھے دوبارہ اُ بھر آئے۔

وہ اس بات کا یقین کرناچا ہتا تھااور پان والے نے اس کی تقیدیق بھی کردی۔ ایک دوسری فلم اس سنیما ہال پر چل رہی تھی۔ 'چرس' تو الگلے ہفتے گئے والی تھی۔ اس کا مطلب ہے گولو نے حجوث بولا۔

یال غضے سے پھنکار ااور اپنے گھر چلا گیا۔

## مچنس گئے

روی پر بھی رات اچھی نہیں گزری تھی کیوں کہ وہ دیر رات تک جاگنار ہاتھا۔ جلدی ہی اٹھر گیا تھااور صبح کے سات بجتے بجتے وہ اپنی مخصوص جگہ پال دواغانے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔

وہاں ہرروز کی طرح حالات معمول پر تھے۔ وہی پرانے پیدل چلنے والے تیزی سے آجاد ہے تھے۔ وہی پراناسادو غلی نسل کا کیا کوڑے کے کچرے میں سو گھتا پھر رہا تھااور وہی پرانی ہوائس ڈھابے کے پاس سے آرہی تھی۔اس سڑک کے رہنے والوں کے لیے وہ بس ایک دوسری صبح تھی۔ گرروی اپنی ہڑیوں میں محسوس کر رہا تھا کہ کسی بھی حالت میں گولواور اس کے لیے وہ دن دوسرے دنوں سے مختلف تھا۔ نا نگیا صاحب اور مانی ویل صاحب کو جو اسمیک کی فیکٹری سے متعلق امکانی جگہ کے اشارے دیے تھے اس کی وجہ سے ان لوگوں نیشد ید مگر خاموشی سے اس کی تلاش شروع کردی تھی۔ اب زیادہ دیر نہیں تھی کہ اس جگہ کا پیتہ چل جا تااور مجرم پکڑے جاتے۔

اور شاید میداس کااس سؤک پر آخری دن ثابت ہونے والا تھاجویہاں گزار رہا تھا۔ اجانک کچھ ہواجس کی وجہ سے اس کے خیالات کا تانتانوٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دولوگ کسی مقصد کے تحت سؤک پارک کے آئے اور ڈھامے میں چلے گئے۔ ان دولوگوں کی موجود گی سے سڑک پر جو حسب معمول زندگی رواں دواں تھی۔ وہ کسی حد تک گڑ ہڑا گئی تھی۔ روی نے انھیں پہچان لیا۔

ان میں سے ایک کا کا تھا۔ دوسر اچہراأس نے کمشنر کے کمرے میں تصویر میں دیکھا تھاجے گولو نے شیر ونام دیا تھا۔

لیکن ان بد معاشوں کی موجود گینے روی کے دماغ میں کی شبہہ کو جنم نہیں دیا۔ بچ تو یہ تھاکہ وہ سکھیا کے کچھ پالتو غنڈوں کے آنے کی امید لگائے بیشا تھا۔ وہ لوگ پال کی شکایت پر مشاہدے کے لیے تحقیقات کرنے آئے تھے کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔

صبح دس بجے کے قریب کا کااور شیر و ڈھابے سے باہر آئے۔ سڑک کے دونوں طرف دیکھا اور روی کو دیکھتے ہی اکڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ کا کانے ایک پیر آگے بڑھا کراپے جوتے کی طرف اشارہ کیااور خاموشی کی زبان میں حکم دیاوہ جوتے پرپاکش کرانا چاہتا ہے۔

روی نے جوتے پر پاکش لگاناشر وع کیا تو کا کانے کہا۔ کافی دن سے ہے یہاں پر لڑ کے ؟"

مکافی دن سے "۔روی نے رواداری میں جواب دیا۔

کیاتم نے پچھلے کچھون سے کوئی چہیااسکوٹر یہاں آس پاس کھڑے ہوتے ہوئے دیکھاہے؟'' ''ہاں اس میں دو آدمی ہوتے تھے۔ایک اُسے چلا تا تھااور ایک میٹھتا تھا''۔

'کیاتم ان کے چہرے کے خدوخال بیان کر سکتے ہو لڑ کے ؟ "میں پیروں پر دیکھا ہوں چہروں

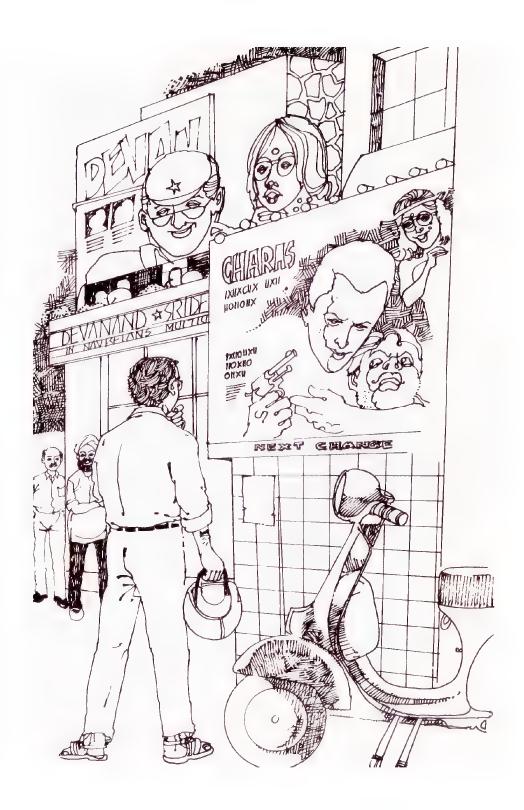

پر نہیں، کا کا کے جو توں پر پالش ختم کرتے ہوئے اُس نے کہا۔ پھر ایسے جیسے پچھ اور بھی خیال آیا ہو،اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا۔

میری بات پر دھیان دیں صاحب ان دونوں کو لے کر پچھ گڑیز تھی۔وہ مشکل سے ہی کہیں جاتے تھے۔ دن میں زیادہ وقت تو وہ تہیااسکوٹر کھڑا ہی رہتا تھا۔ اب اگر میرے پاس ایک تہیا اسکوٹر ہو تا تو میں تو اُسے ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا نہ رکھتا''۔

"مر تمحارے پاس تو ہے نہیں؟ یا ہے؟"كاكانے نداق كيااور ایك روپے كاسكه أچھال كر روى كوديا\_

" شکریه صاحب اور ذراسوچه کیا ہوا ہوگا۔ جب کس نے کل اس چہیا اسکوٹر کے تینوں ٹائروں میں پکچر کر دیا۔ مالک کننے غصے میں تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں"۔

" ہا، ہا۔ یہی سز المی اُسے "کا کانے بنتے ہوئے کہا۔ وہ اور اس کا چمچہ چلے گئے۔ روی نے اشھیں سڑ کہار کر کے بال دوا خانے کے اندر جاتے دیکھا۔

پال کے چیمبر کاماعول برامصنوعی ساتھااور بیا مول جب ہی سے تھاجب پال صبحوہاں آیا تھا۔
پال کے رویتے میں ایس کوئی بات نہیں تھی جس سے گولو پریشان ہو تا۔اس کے انداز میں ذرا
مجھی اس بات کا شائبہ نہیں تھا کہ کل رات لڑکے کے بیانات کو اس نے بچ نہیں جانا ہے۔
لیکن گولو کی چھٹی جس نے اسے کچھ پریشان کرر کھا تھا۔ایسا کیوں، یہ اسے بھی نہیں معلوم
تھا۔

گولونے پہلے تواپنا منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پال سے شام کی چھٹی مائلے گا۔وہ اپنی ماں اور گیتا سے بات کرنے کوبے چین تھا۔ لگ مجمگ ایک ہفتہ سے وہ ان لوگوں سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ گر چھٹل رات جو پچھ ہوا تھا اس کے بعد گولونے اپنے ذہن کو بدل لیا تھا۔ یہ اس طرح کی گذارش کرنے کا کہ صحح وقت نہیں تھا۔ یہ تو طے تھا کہ پال نے پچھ نہ پچھ گڑ ہو محسوس کرلی ہوگی

گولونے ان شبہات کو ختم کر دیا تھا۔ گر اب وہ شام کی چھٹی مانگا تو پال کے دماغ میں جو بھی شبہات تقےوہ پھرے زندہ ہو سکتے تھے۔ اُسے نر سنگ ہوم جانے کے بارے میں ایک دن اور ٹال دینا جا ہے۔

اور ہو سکتا ہے کہ پال سے شام کی چھٹی مائٹنے کی نوبت ہی نہ آئے۔روی نے اب تک کمشنر صاحب یانار کو ٹکس کے آفس سے رابطہ بناہی لیا ہو گا۔ تو پھر اس کام کے ختم ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں ہے اور پھر تووہ اپنی مال اور گیتا کے پاس جلا ہی جائے گا۔

مراس کی جیرت کی انتهاندر ہی جب پال نے خوداسے چھٹی کی پیش کش کی۔

" لڑے، میرے پاس آج شام کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں۔ مجھے تمھاری ضرورت نہیں ہے۔اس لیے آج شام تمھاری چھٹی ہے۔ مگر شام کولا بج تک واپس آجانا۔ ٹھیک ہے ؟"

"شکریہ پال صاحب"، گولونے گرم جوشی سے کہا۔اس کی آواز میں شکر کی جو آمیزش تھی وہ بہت تم تھی۔

تھوڑی دیر بعد ہی کلینک کے سامنے کا دروازہ کھلا اور کا کا اور اس کے پیچھے شیر وائدر داخل ہوئے۔ وونوں بد معاشوں نے پال کی خیر وعافیت پوچھی اور گولو سے بھی اس کا حال حال پوچھا۔ پھر وہاکیک پنچ پر بیٹھ گئے۔ پال نے گولو کو ڈھا بے سے پچھ چائے لانے کے واسطے جھیج دیا۔

" آقانے ہمیں تھم دیا تھا کہ تمھاری شکایت پر چھان بین کریں "۔ کا کانے بات کی شروعات کی۔

"شكايت، كسى شكايت؟" بال كهرب جين سابو كيااور بهلوبد لني لكا-

"كياتم ني شكايت نبيل كى تقى كد تمحارا يتيهاكياجا تاب؟"

"ارے وہ ..... بال- کیامو ان نے شمصیں یہال بھیجاہے"۔

" نہیں ہارے پاس سارے احکامات سید ھے اوپرے آتے ہیں "۔

وہ بھی کسی دوسرے کے ذریعے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سب سے اوپر کون آدمی ہے۔ "نہ ہی مجھے معلوم ہے"۔پال نے اعتراف کیا۔" یہ صحیح ہے کہ میر اپیچھا کیا جارہا تھا۔ دو آدمی تھے۔ایک چہیااسکوٹر میں۔ مجھے کچھ شک ہے کہ وہ سادی وردی میں پولس والے تھے"۔

ہاں لیکن اب وہ وہاں نہیں ہیں۔ میر اخیال ہے تم نے ان کے ٹائروں کے ساتھ جو سلوک کیا تھااس سے ان لوگوں کو نصیحت مل گئی ہے ''۔

"كياشميس يقين ٢٠

" ہاں ہم پوچھ تاجھ کرتے پھر رہے تھے اور ہمیں سے بھی تھم دیا گیا ہے کہ نیجے تک سب سے کہہ دیں کہ سب اپنی آئکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ ہو سکتا ہے جمارے پیج کوئی دوسر اجاسوس چھیا ہو۔ سمجھ گئے تم"۔

ایک کھیے کے لیے توپال کے دماغ میں آیا کہ گولو کے بارے میں اپنے شیمے کا اظہار کردے مگر عقل نے منع کیا۔ کاکابی تو گولو کوپال تک لایا تھا۔ اُس کوزیادہ جُو توں کی ضرورت ہو گی،اس آدمی کویقین ولانے کے لیے اور شاید آج شام کوہی اُسے یہ جُوت مل جائے۔

"میں بالکل ایساہی کروں گا"۔پال نے دونوں کو یقین دلایا۔

پھر وہ اوگ پال کا پیچھا کرنے والوں کے حلیوں کے بارے میں بات جیت کرنے گلے۔استے میں گولو چائے لیے کر آگیا۔ پھر پال کی ضیافت سے لطف اندوز ہو کروہ دونوں چلے گئے۔

باقی کی صبح گولو نے بے چینی ہے گزاری، کیوں کہ وہ پال کے ساتھ بی کمرے میں رہا۔ سکون جب ملاجب لگ بھگ ایک ہج وہ کھانا کھانے دوا خانے ہے باہر ڈکلااور ڈھابے کی طرف گیا۔

حالاں کہ ابھی پوری دوپہر پڑی تھی پھر بھی وہ جلدی میں تھا۔ اپنے گھروالوں سے ملنے کی بے پناہ خواہش کی وجہ سے اُس نے جلدی جلدی کھانا کھایا۔ جب وہ ڈاکٹر مہت کے نرسنگ ہوم کی طرف چلاتوروی کی طرف دیکھے کر ہازاری انداز میں انگوٹھاد کھایا۔

روی نے اندازہ لگایا کہ گولونر سنگ ہوم کی طرف جارہاہے۔ کیااُ سے اپنے دوست کا پیچھا کرنا چاہیے۔وہ دو ہرے خیال میں اُلچھ گیا، جائے یانہ جائے۔ پھریہ سوچ کر کہ گولواپئے گھر والوں سے مل کروالیس آجائے گا،روی نے بہت تیزی سے فیصلہ لیااور گولو کے پیچھے جانے کاارادہ مرک کردیا۔ کیول کہ اس کے پیچھے جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔وہ جہاں ہے وہیں رہ کر بہتر طور پرکام کر سکتاہے۔

اس نے دیکھا کہ پال بھی اپنے جیمبر سے نکلا۔ ڈاکٹر نے دروازے پر تالا نگلیا اور روی کے تعجب کی انتہانہ رہی کہ ڈاکٹر نے اپنااسکوٹر نہیں سنجالا۔ اس کے بدلے ٹہلتا ہوا بغیر کسی

جلدی کے پیدل ہی اس طرف کو چل دیا۔ جد هر گولو گیا تھا۔ حالاں کہ پال کے چلنے کے انداز میں کوئی الیمی بات نہیں تھی جس سے یہ اندازہ ہو تا کہ وہ گولو کے پیچھیے جائے گا۔ روی کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہیں اُٹھا جب اس نے ڈاکٹر کوواپس آتے دیکھا۔

پال کی وہ اطمینان والی چال بس ایک ڈراہا تھی وہ اُن لوگوں کو تاثر دیناچا ہتا تھا۔ جواگر ان لوگوں پر نظر رکھے ہوں تو دھو کا کھاجا ئیں۔ کچھ دور جاکرپال نے اس فریب کو ختم کیا۔اس نے مڑکر دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔اس چیز سے مطمئن ہو کرپال نے اپنی رقمار پڑھائی اور گولو کے پیچھے اپنے مقصد کے حصول کے لیے چل دیا۔

اس کے کام کو گولو کے پیدل چلنے نے اور آسان بنادیا تھا۔ گولو کسی نامعلوم منزل کی طرف برسانی ہوتی۔ یہ لڑکا کس طرح برساچا جارہا تھا۔ اگروہ کسی بس وغیرہ میں چڑھتا توپال کو شاید پریشانی ہوتی۔ یہ لڑکا کس طرح سے پیدل چل لیتا ہے، اس کی ٹا نگیس تو کلو میٹر کے بعد کلو میٹر کے اور کی جارہی جیں۔ پال زیادہ لمبا چلنے کا عادی نہیں تھا۔ پچھ ہی دیر بعد اُسے زیر دست پیدنہ آرہا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا کیوں کہ اُسے آتی محنت کرنے کی عادت نہیں تھی۔

لیکن آخر کار جب گولو اپنی منزلِ مقصود پر پہنچا تو پال کا تجسس اور زیادہ بڑھ گیا۔ گولو جیسے لئر کے کااس شہر کے سب سے بڑے اور صاف ستھرے نرسنگ ہوم میں کیا کام؟ گولواپنی جگہ جوش سے بھر اتیزی سے نرسنگ ہوم میں داخل ہوا۔ اسے عمارت کا نقشہ یاد تھا اور بغیر کی رکاوٹ کے وہ سیدھااس کمرے کی طرف گیا جس میں اس کے گھر کے لوگ تھے۔ ایک منٹ بعد بی وہ اپنی ماں کی آغوش میں تھا۔

اس نے گولو کواپنے سے بھینچ رکھا تھا۔ جیسے اُسے اب جانے ہی نہ دے گی۔خود گولونے اپنے کوالگ کیااور اپنی بہن پر جھک گیا۔ گیتا بہت سکون سے رہ رہی تھی۔اس جگہ ایک ہفتہ رکنے سے ہی اس میں زبر دست تبدیلیاں آگئی تھیں۔اس کے گال اُبھر آئے تھے اور ان میں اب زیادہ رنگ بھر گیا تھا۔ لگتا تھاکہ ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں وہ اب کافی صحت مند تھی۔

مِيغ ، تم محفوظ مو ميں بتا نہيں سكتى كه ميں كتنى پريشان تقى، گلشن "\_

ماں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میر اکام بھی لگ بھگ پورا ہو چکاہے، ہم نے پولس کمشنر اور نشلی دواؤں کے افسر کو کچھ بہت ہی اہم اطلاعات پنچادی ہیں۔ بس کچھ ہی دن کا معاملہ ہے کہ بید پوراگروہ پکڑا جائے گا''۔

بھگوان تعماری مدد کرے۔ مال نے گرم جوشی سے کہا۔ تعماری بہن پر نو ڈاکٹر مہت کی دوائی نے بردی تیزی سے اثر دکھایا ہے۔ میر اخیال ہے یہ مہینے دو مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر بھی بڑے مہر بان اور سمجھ دار آدمی ہیں "۔

"میں جانے سے پہلے اُن کاشکریہ ضروراداکر تاجاؤں گا"۔

ہاں مل لینا۔ نانگیااور مانی ویل صاحب بھی یہاں آچکے ہیں۔ وہ لوگ گیتا کے لیے بہت سے پھل بھی لائے تھے۔ کننے اچھے ہیں یہ لوگ گلشن۔استے ہیں مہر بان اور لحاظ رکھنے والے ہیں، جب کہ کتنے مصروف اور ذمہ دارافسر ہیں "۔ جب کہ کتنے مصروف اور ذمہ دارافسر ہیں "۔

ماں، گیتا کے بستر کی پائینتی پر بیٹھ گئی جب کہ گولوا یک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ماں اور بیٹا دونوں بات کرنے گئے۔ گولو کے سلسلے میں بات چیت نہیں ہورہی تھی، کیوں کہ کمشنر صاحب نے کسی سے بھی اس سلسلے میں بات کرنے کو منع کر دیا تھا۔ وہ لوگ تو اس طرح کی بات چیت کر رہے تھے کہ جب گولو کا بیا کام پورا ہو جائے گااور سب ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر گولو کیا کام کرے گا۔

اور باہر پر آمدے میں پال ادھ کھلے دروازے سے سب باتیں سن رہا تھا۔اس کا چپرہ خوف اور نفرت سے مجراہوا تھا۔ گولو کے جھوٹ نے توجیعے اُس کی سانس ہی روک دی تھی۔

یہ لڑ کا نا نگیا اور مانی ویل سے کافی قریب تھا۔ پال نا نگیا اور مانی ویل کے بارے میں اچھی طرح جانبا تھا کہ بیدلوگ کون ہیں "۔

" آپ میری ال اور بہن پر بہت مہر بان ہیں جناب" گولونے ذاکر مہتا ہے کہا۔

"میں آپ کاشکر گزار ہوں"۔

"میرے بیارے لڑکے۔ ٹانگیانے مجھے تھوڑ اسا تمھارے بارے میں بتایاہے کہ تم کیا کر دہے ہو۔ مجھے کہنے دو کہ تم بہت باہمت لڑکے ہو۔ میں اور زیادہ نہیں کر سکتا۔ مجھے تو تمھارا شکر گزار ہونا چاہیے"۔

اپی برائی سے کچھ شرمندہ ساگولو ڈاکٹر سے اجازت لے کر چل پرا۔ اپنے گھروالوں سے

ر خصتی بالکل عام حالات میں ہوئی بغیر کسی جذباتی انداز کے۔وہدل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ گیتاجلد ی جلدی ٹھیک ہور ہی تھی اور اب پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔

جبائس نے اسپتال کی عمارت جھوڑی توافسوس اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اُس کے دل میں تھے۔

ا بھی اس کے پاس اور پچھ وقت باقی تھا، اپنے کام کی جگہ پر لوٹنے میں خود ہی سوچنے اور اپنے آپ سے بحث کرنے لگا کہ آیا پولس کے صدر دفاتر کی طرف جائے یانہ جائے۔ دوسری طرف کیا ہور ہاہے اس کا اُسے پتہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے تشویش بہت زیادہ تھی۔ لیکن اُس نے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک ذراسا غلط قدم خاص طور سے اس وقت سارے منصوبوں کو تاش کے پتوں کی طرح بھیر کمٹا ہے۔

گولونے اپنے کندھے اُچکا کرسیدھے کیے اور اپنی ہی خواہش کے خلاف لڑا کہ پال کے آفس نہ جائے اور خود کو شہر کی ماند میں واپس جانے کو طے کیا۔

جیسے جیسے وہ گولو کی باتیں سن رہاتھا تواس کاؤر کے مارے اتنا براحال ہو گیاتھا کہ اس کی جی چاہ رہاتھا کہ اندر تھس جائے اور اس کا گلا دبادے۔ بڑی ہی مشکل سے اُس نے اپنے اوپر قابو حاصل کیااور اپنے کانوں کو اندر کی آواز پرلگائے رکھااور سنتارہا کہ اندر کیابات چیت ہور ہی ہے۔ جبھی ایک نرس تیزی سے ادھر آئی اور پال کو مجبور اوہاں سے بٹنا پڑا۔

کیکن اس نے کافی کچھ من لیا تھا۔ یہ لڑکا گولو جاسوس ہے۔ نانگیااور مانی دیل کے ساتھ مل کر کام کرر ہاہے۔ یہ موذی لڑکااس کی ہی گودیس پرورش پار ہاتھا۔وہ جے کاکا جیسا آدمی اُس کے پاس لایا تھا۔

ان تمام انکشافات کے بعد پال خوف زدہ سانر سنگ ہوم کے در وازے سے لڑ کھڑا تا ہوا نکل گیا۔ اُس کا دماغ اس اُفقاد سے نمٹنے کے لیے بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی حل اُس کی عقل اور ذرائع سے بالاتر تھا۔ اُس کو فور اُمشورہ کرناچا ہیے۔

نرسنگ ہوم کی سامنے والی سڑک پروہ بڑی بے چینی سے کسی ٹیلی فون کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ ایک کلومیٹر دور پر اُسے ٹیلی فون کا بوتھ ملااور اس نے موہن کو فون ملایا۔

"مجھے آپ سے فور أملناہے موہن جی۔ ایم جنسی ہے"۔

«ویکھومیں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ کیار ک نہیں سکتے؟"

« نہیں، مجھے فور أملنا ہے ''۔

ایساکیا ہے۔ کس قتم کی ایمر جنسی ہے کچھ تو تھوڑ اسااشار ہدو"۔

فون پر خبیں موہن جی "بیال کی آواز میں خوف اور غصتہ کی آمیزش تھی۔

" ٹھیک ہے آ جاؤ"۔ دوسر ی طرف سے جیران پریشان موہن نے فون پر کہا۔

"اور پال خوف ز ده بندر کی طرح شور مچانابند کرو۔ دنیا ختم نہیں ہور ہی۔ ٹھیک ہے!"

" ہو سکتا ہے موہن جی۔" پال کا سانس بھول گیا۔ ہاں ہاں۔ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا خاتمہ ہو ہی جائے"۔

روی نے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو ایک کھنچاؤ سادیا۔اس کے پٹھے دن بھر سیمنٹ کی سخت زمین پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئے تھے۔انھیں ڈھیلا کیا۔اس شہر کی گرد آلود فضامیں سورج لگ بھگ غائب ہو چکا تھا۔اندھیر ازیادہ دور نہیں تھا۔ گولو کے واپس آنے کاوفت ہو چکا تھا۔

اس نے ایک جمائی لی اور اپنے اندر مجری ہوئی بوریت کودور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گزری ہوئی رات کے علاوہ جس میں، میں نے پچھ کر دکھایا تھا، اس آپریشن کے سلسلے میں "۔اس نے خووسے کہا۔باقی تو پورے دن اس جگہ بیٹھ کر بور ہوتے رہو۔

ا چانک اس کے پیٹوں میں کھنچاؤ پیدا ہو گیااور نا گواری کی کیفیت اس کے ذہن سے غائب ہو گئ۔ ایک لمبی ویکن نما گاڑی اس سڑک پر دوسرے سرے سے داخل ہوئی اور پال کے دوا خانے کے سامنے تھتی ہوئی رک گئے۔

تین آدمی کود کراس گاڑی میں سے باہر آئے اور دواخانے کے دروازے کی سیر تھی پر چڑھ گئے۔اس غائب ہوتی روشنی کے باوجودروی پیچان گیا کہ ان میں سے ایک پال تھا۔ ڈاکٹر ٹالا کھولنے میں کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لے رہا تھا۔ ایبا لگتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ

نروس ہے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔

روی نے پال کے ساتھیوں کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ سکھیا کے معتمد خاص جو پیارے لال اور اُس کے آقا کے پیچھے اس قیتی سامان سے آراستہ ڈرائنگ روم میں اُس خوب صورت بنگلے کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔

ان میں سے ایک غنٹرے نے ناگواری کے انداز میں پال کے ہاتھ سے جا بیوں کا پچھالے لیا۔ روی نے پاکش کا بکسہ لیااور ڈھابے کے مالک کو جا کردے دیا تا کہ وہ بکسہ حفاظت سے رہے ایسا وہ پچھلے کل روز سے کر رہا تھا۔ پھر وہ ڈھابے کے پاس ہی ایک کرس پر بیٹھ گیااور جائے پیٹے لگااور ساتھ ہی یال کے چیمبریر ٹگاہ بھی رکھے ہوئے تھا۔

شام کا جھٹیٹا تھیل رہا تھاجب اس نے گولو کوواپس آتے ہوئے دیکھا۔ ایک کمیح کو تواس نے سوچا کہ وہ اپنے دوست کواس بات سے آگاہ کرے کہ پال کے چیمبر میں کون ہے۔ لیکن اس نے بید بات ذہن سے فور انہی ہٹادی گولو پر تو کسی کو بھی شک نہیں ہوا۔ وہ تو کسی خطرے میں نہیں ہے۔ آج صبح ہی تو کا کااور شیر و، پال کے پاس گئے تھے اور اس کے دوست کو کوئی نقصان نہیں بہنچا تھا۔

چند منٹ بعد ہی وہ انچیل کر کھڑا ہو گیا۔ چائے وائے سب بھول چکا تھا۔ دواغانے کے دروازے سے آرہی روشنی میں اس نے دیکھا کہ گولو باہر نگلنے کے لیے جدو جہد کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ نامعلوم ہا تھوں نے اُسے اندر کھینچااور لات مار کر دروازہ بند کردیا۔ ایک خوف کی لہرروی کے بدن میں دوڑ گئی۔

ہے بھگوان میہ کیا ہور ہاہ۔

چائے کے پیسے بڑی مشکل سے دے کر روی دوڑتا ہوا اند عیرے میں سڑک کے پار گیااور پھلانگ کروہ چھوٹی دیوارپار کرتا ہوایال کے دواغانے کے پچھلے جھے میں پہنچ گیا۔

بسوہ یہبیں تک کچھ کر پایا کیوں کہ پچھلا دروازہ اندر سے بند تھا۔

کیکن پھر بھی اسے مارنے کی آوازیں اور بار بار حلق سے نگلنے والی غراہٹوں کی آوازیں آتی رہیں۔

کتے ....کس کے لیے کام کر رہاہے؟ تیر ا آ قاکون ہے؟'' گولو کی طرف سے کوئی جواب نہیں سنائی دیا۔

"به دوغلا كتاب " ـ دوسرى آواز سائى دى ـ " بهتريه ب كه جم اس باس كے پاس كے جائيں ـ وہ جانتا ہے كداس بلتے سے كيسے الكوايا جائے گا" ـ

پال کی خوف زوہ سی آواز سائی دی۔ارے یہ توادھ مر اہو گیاہے۔اس کواور مت مارو،ور نہ یہ تو مر ہی جائے گا۔ جیبیا یہ کہہ رہے جیںاس کو ہاس کے ہاس ہی لیے جاؤ۔

مار پید کی آوازیں بند ہوگئیں۔روی کی قوت ساعت میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ اوگ گولو کو لٹکائے ہوئے باہر نکل گئے۔پال نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ آلو کے بورے کی طرح گولو کو گاڑی کے فرش پر چھینک دیا۔ پھر دروازہ بند کرکے تالا لگادیا۔پال تووہیں کھڑارہ گیااور وہ دونوں بدمعاش گاڑی کے اگلے جھے کی طرف گئے اور بیٹے کرانجی اسٹارٹ کیا۔

روی نے موٹر کی آواز سن۔ وہ طوفان کی طرح دواخانے کے پچھلے جھے سے فکلا اور جیسے ہی گاڑی اس کے مید جھے ہا تھ میں گاڑی کے گاڑی اس کے سید جھے ہا تھ میں گاڑی کے پچھلے دروازے کا ہنڈل تھا اور پیر گاری کے پچھلے بہر پر جے ہوئے تتے۔ زندگی کے خوف سے وہاس خطرناک پکڑکو مضبوطی سے جکڑے رہا۔ کیوں کہ ابگاڑی نے موڑکاٹ کرر فار انتہائی تیج کردی تھی۔

پال، حیرت اور خوف سے وہیں اپنی سٹر حیوں کے پاس پھر کا ہو گیا تھا۔اس نے اند حیرے میں ایک سائے کو تیزی سے گاڑی کے پچھلے ھے پر پڑھتے دیکھا۔لیکن اس کی بے ساختہ جج کو گاڑی کے انجن کی آواز نے دبادیا۔

پال بہت مجبور تھا۔ جتنی دیرییں وہ دوڑ کراپے اسکوٹر کو چلا تااس سے پہلے ہی گاڑی نظروں سے او جھل ہوگئی۔اس کو معلوم ہی نہیں تھاکہ باس کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔اس وجہ سے وہ کسی قتم کی بھی اطلاع نہیں دے سکتا تھا۔

ڈاکٹر خوشامدی تھا۔ اچانک آنے والی مصیبت سے خوف زدہ ہو گیا۔ اپنے دواخانے میں گھسا دروازہ اور روشنی کو بند کیااور اند جبرے میں خوف سے تھر تھر اتا ہواایک کونے میں بیٹھ گیا۔ روی کے لیے سفر ایک خوف ناک خواب تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح اکڑ گئے تھے۔

ایک دود فعہ تواس کے پیر بھی بھسل گئے تھے۔اس دقت تووہ صرف ہنڈل پکڑ کراس پر لفکارہ گیا تھا۔اس کے جہم پر کئی شدید جھنگے بھی لگے تھے اور چوشیں بھی آئی تھیں۔ گر استقلال کے ساتھ روی اپنے آپ کواس گاڑی سے لٹکائے رہاجو کنگروں سے بنی سڑک پر تیزی سے جارہی تھی۔

گاڑی شہر می علاقے سے گزرتی ہوئی نواحی علاقے میں پینچ گئی۔ پاس سے گزرتے ہوئے پیدل چلنے والے لوگ ہکا بکا ہو کر چیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکا کس طرح گاڑی سے لائکا ہوا ہے۔ بچکانہ حرکت ہے۔ وہ سوچتے تھے اور پھر سر جھٹک کر بڑھ جاتے تھے۔

بہت جلدی شہری علاقے کا منظر بدل گیا۔ قطار میں بنی فیکٹریوں اور ان کی دیواروں کی جگہ اب گیہوں کے کھیتوں کی قطاروں نے لے لی تھی۔شہر پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ گاڑی دس منٹ تک دوڑتی رہی پھروہ ہائیں جانب بجری کی سڑک پر اُٹر گئی۔ پھر لگ بھگ ایک کلومیٹر تک چلنے کے بعداجا تک رک گئی۔

گاڑی چلانے والے نے ایک لمباہارن بحایا۔ ایک آواز نے اسہارن کی آواز پر اپنار وعمل ظاہر کیا۔ حالاں کہ روی آگے کیا ہے دیکیے نہیں پایا۔ گراس کا ندازہ تھاکہ وہ گاڑی کی بڑے گیٹ کے پاس کھڑی ہے اور شاید دہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گئے تھے۔

اب اُس جگہ سے بٹنے کاوفت آگیا تھا۔ بہت ہی خامو ثی سے بالکل سائے کی مانندروی زمین پر اترااور پاس ہی سڑک کے کنارے ایک سو کھے گڈھے میں رینگ گیا۔ پھر اس نے اپنی چھپنے کی جگہ سے بہت آہتہ سے اپناسر اُبھارا۔

گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اے ایک گیٹ نظر آیا۔ وہاں دو پہرے دار کھڑے تھے، جن کے پاس خود کار رائفلیں تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر گاڑی کے پاس آیااور ثارچ کی روشنی گاڑی کے ڈرائیور پر ڈالی۔ آہتہ آہتہ وہ گیٹ تک واپس گیااور گیٹ کھول کر گاڑی کو اندر جانے کا شارہ کیا۔

جیے ہی گاڑی گرد کے غبار میں غائب ہوئی، روی ایک دم زمین سے چپک کرلیٹ گیااور اپنے انگلے اقدام کے بارے میں طے کرنے لگا۔

ا کے ستے سے ہوٹل کے ایک جھوٹے کمرے میں پیٹھے چارلوگ تاش کھیل رہے تھے۔ دروازے پر زورکی تھاپ ہوئی ، چاروں کھلاڑیوں میں سے ایک اپنی سانس میں ہی بڑ بڑاتا ہوا اُٹھااور



دروازہ کھول دیا۔ ایک لمبا تندرست آدمی اندر داخل ہوااور چاروں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔

"تم میں سے کا کا کون ہے؟"

كاكالى كرس سے كھر اہو گيا"۔

"ميں ہوں .... كياجا ہے ہو ....؟

"ميرے ساتھ آو آباس نے طلب كياہے۔كوئى كام ہے"۔

"صرف مجھے؟"

بالكل-انھوں نے تم كولے جانے كے ليے كار بھى بھيجى ہے"۔

كاكاكا چېره خوشي اور فخر سے تمتماا ثھا۔

"تم سب سے بعد میں ملا قات ہوگی " مختصر سی بات کر کے اس آدمی کے ساتھ کار کی طرف چل پڑا چواسی کا اتفار کر رہی تھی۔ دوسر ا آدمی ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کا کااور اس کے ساتھی کو لے کر چل پڑی جو مجھکی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دہ چپ جاپ چلتے رہے اور کا کا سوچتار ہاکہ آخر باس نے اُسے کیوں بلوایا ہے۔

ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ شہر سے باہر نکل آئے۔ آخر کار گاڑی ایک بجری کی سڑک پر مڑی اور تھوڑی دیر میں ایک گیٹ کے سامنے جاری۔

ا یک مختصر سی تلاش کے بعد گاڑی رینگتی ہوئی چند سو میٹر اور چلی۔ پھر وہ گاڑی ایک پرانے روایتی انداز کے بڑے سے بنگلے کے سامنے رک گئے۔ کا کااور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے۔

کاکااپنے کولہوں پر ہاتھ رکھے اپنے چاروں طرف گردن گھماکر ماحول کا جائزہ لینے لگا۔اس کو لانے والا کاکا کے چیچے آکر رکا، ہاتھ کواہ پراٹھایااور اپنی پیتول کے سخت ہتھے سے کاکا کے سر پرضر باری۔کاکا کیک خالی بورے کی طرح ڈھیر ہوگیا۔ باندھ دوسالے کواور دوسرے کے ساتھ ہی اندر کردو۔اس طاقت ور آدمی نے ڈرائیور کوہدایت دی۔ باس کھانا کھانے کے بعد ہی ان دونوں کود کیچے گا"۔

## مویشیوں کے فارم پر

مانی ویل صاحب اور نائگیا صاحب پولس کے صدر د فاتر میں کمشنر کے کمرے میں پیٹھے تھے۔ وہ لوگ بدی تن وہی سے سکھیا ہے گھانے پر اس رات دبش (پولس کا چھاپہ) ڈالنے کے ہارے میں بات چیت کررہے تھے۔

جاسوسوں کی ایک پوری مکٹری تیچیلی رات ہے ہی اس فارم ہاؤس کا سراغ لگاتی پھر رہی تھی جو روی کی دی ہو کی اطلاع کے مطابق اسمیک بنانے کی فیکٹری تھی۔ ہر جاسوس کے پاس سکھیا کی ہاتھ سے بنائی گئی تصویر کا خاکہ تھا۔ یہ جاسوس بہت انفرادی طور پر پولس کے مخبر وال سے، دودھ بیچنے والوں سے الگ الگ پوچھ تا چھ کرتے پھر رہے تھے۔ ان سے سوالات کرتے تھے اور معلومات حاصل کرتے پھر رہے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی اس لیے کیا گیا تھا کہ کہیں نشہ بیچنے والے اس بے تان ہوشاہ کو کوئی بھنگ نہ برجا جائے یااس کے کئی آدمی کو کچھ پھنے نہ چل جائے۔

کار کا نمبر تحقیقات میں بہت معاون ثابت ہوا تھا۔ یہ نمبر کسی شکلا صاحب کے نام پردرج تھا۔ لیکن پتا جعلی تھا۔ حالال کہ یہال بہنچ کر تحقیقات تھم گئی تھیں۔ لیکن کار کے نمبر کی مدوسے یہ پتاضرور چل گیا تھا کہ گاڑی کن راستوں سے گزرتی ہے۔ شہر کے باہر جانے والی گئی شاہ را ہیں تھیں۔ چاہے اور پان والوں کی وو کانوں پر بوچھ تاچھ کی گئی۔ صرف ایک ہی شاہ راہ پر اس گاڑی کے بار بار شہر کی طرف آنے اور شہر سے باہر جانے کا پتا چل پایا۔

دونوں افسروں نے کل رات سے ہی کمرہ نہیں چھوڑا تھا۔ لگا تار چلتے ریڈیو نظام اور فون کی مسلسل بھی تھنٹی کے ذریعے ان کومستقل تحقیقات کی پیش رفت کا پتا چل رہا تھا۔ ان کے آدی اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔اب تو میہ بس وقت کے ہاتھ میں تھا کہ کب آخری اور یقینی اشارہ موصول ہو تاہے۔

اس وجہ سے دو در جن دیش ڈالنے والے سپاہیوں کی ایک ٹیم کو تین جیپوں اور ایک ٹرک میں ہر لمحہ چو کس رکھا گیا تھا۔

تھیک یونے ساتھ بجے نانگیاصاحب کی میز پرر کھافون جا اٹھا۔ کمشنر صاحب نے فون اٹھایا۔

"کمار بول رہا ہوں جناب"۔ فون میں سے آواز ابھری۔" نشانے کا پتا چل گیاہے جناب۔اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ مغرب کی طرف ۹۶ نمبر کی شاہراہ پر شہر سے بیس کلو میٹر دور۔ وہاں واقعی ایک ڈیری فارم ہے۔

بہت خوب، کمار! تم ترقی کے مستحق ہوگئے ہو۔اب وقت آگیاہے کہ ہم گولو کووہاں سے نکال لیں اور روی کو بھی وہاں سے ہٹالیں ''۔

"جیہاں اُس یتیم کواب اپنے والدین کے پاس آہی جانا چاہیے۔

بس کرو کمار۔ کیا تمحارے پاس کوئی سواری ہے؟"

"جی جناب ایک جیپ ہے"۔

"كوئى ساتھ ہے؟"

"جي ال جناب پانچ يولس والے"۔

ٹھیک ہے جتنی جلدی ممکن ہے پال کی طرف جاؤ،اس ذلیل کے جتھٹڑیاں ڈال کر روی اور گولو کے ساتھ یہاں لے آؤ۔ہم یہاں ہے جب تک نہیں ہلیں گے جب تک تم یہاں نہیں پہنچ جاتے ہو سمجھ گئے؟"

نانگیاصاحب فون رکھ کر مسٹر مانی ویل سے مخاطب ہوئے۔''انھوں نے سکھیا کا فار م ڈھونڈ نکالاہے۔اب وہ بدمعاش ہمارے ہاتھ میں ہے۔اب کام کی بات شروع کی جائے۔

اس نے کمار اور اس کے ساتھی تیزی سے پال کے دواغانے کی طرف بڑھ گئے۔ جیپ ایک آواز کے ساتھ اس عمارت کے سامنے رکی ۔ کمار اس جگہ کو کمل اندھیرے میں دیکھ کریریشان ہوگیا۔

اسے کچھ امید تھی کہ اب دروازہ باہر سے بند ملے گا۔ گروہ کھلا ہوا تھا۔ کسی قدرا کچھے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی اور زور سے بولا '' دروازہ کھولو۔ یہ پولس کا تھم ہے۔ دروازہ کھولو''۔

اس کولگا مگریقین نہیں تھا کہ اندر سے کوئی رد عمل ہواہے۔ مگر اپنے ساتھی کواشارہ کرتے

ہوئے کہ اس کی حفاظت پر آئے کمار نے اپناسر وس ربوالور تکال کر دروازے کو زورکی لات ماری دروازہ جیسے ہی زور دار و حکے سے کھلا کمار ایک دم زمین پر لیٹ گیا۔اس کے ہاتھ میں ربوالور ایک دم تیار تھا۔

گراس کے اس ڈراہائی انداز اختیار کرنے پر بھی کوئی روعمل نہیں ہوا۔ باہر کھڑے سپاہیوں نے اپنی راتفلیں کمرے کی طرف تان رکھی تھیں۔ اس خی کمار دھیرے دھیرے کھڑا ہوا، ایک پولس والے کے اشارے پر اس نے دیوار پر بجلی کا بٹن ڈھونڈ کر دبادیا۔ پورا کمرہ اچانک روشنی میں نہا گیا، روشنی کے اُجالے میں خوف سے پیلا پڑاپال نظر آیاوہ ایک کونے میں ڈر پوک کی طرح سر سے اونچ ہاتھ کے بیشا تھا۔ کمار نے اپنی پہتول جیب میں رکھ کراپنے کپڑوں پر سے گرو جھاڑی۔

و الوكمال ہے؟ "و و كرجا۔

پال خوف کے مارے گنگ ہو گیا تھا۔ کمار نے تمیض پکڑ کر پال کو اُس کی جگہ سے اٹھایا اور زور دار تھپر رسید کیا۔

د گولو کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر وہاڑا۔

" مجھے نہیں معلوم ....." پال کی زبان نے اگلنا شروع کیا۔ مجھے مت مارو صاحب مجھے واقعی پتا نہیں۔

کمارنے ایک بار پھر اس بدمعاش کو جنجھوڑ دیااور دھکادے کر پھر اسے کر سی پر گرادیا۔" بول سالے ..... بتاکیا بات ہے"۔

پال نے جیسے ہی اٹک کر ساری بات بتائی ، کمار تو سنائے میں آگیا۔ اس کا مطلب ہے صرف گولو ہی ان بد معاشوں کے گروہ کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ وہ جو سایا گاڑی پر بھاگ کر چڑھا تھا، وہروی ہی ہو گا۔

"اگران دونوں لڑکوں کو پچھ ہو گیا تو میں تخفی زندہ ہی گاڑ دوں گا۔ دہاڑتے ہوئے کمارنے پال کے ہاتھوں میں جھکڑی پہنائی۔ پھران لوگوں نے پال کو جیپ میں ڈالا اور بہت ہی تیزی سے پولس کے صدر دفترکی طرف چل دیے۔

جب دونوں افسر وں نے وہ تمام حالات من لیے تو کچھ دیر کو سکتے میں آگئے۔

" ہر بات ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ڈرگ کے تاجر نے گولو کا اغوا کیا۔ لڑ کا بہت خطرے میں ہے۔

کمار نے کہا۔ یال کا کہنا ہے کہ لڑ کے کوسکھیا کے خفیہ اڈے پر بی لے جایا گیا ہے۔

"اب اس وجہ سے ہمارے او قات میں تبدیلی اُگئی ہے۔ نانگیا صاحب نے سوچتے ہوئے کہا" ہمیں اپنے کام کو اب پہلے ہی کرنا ہو گا۔ اب ہم دیر رات کا انظار نہیں کر سکتے جیسا ہم نے پہلے طے کیا تھا۔ دیش اب فور اُڈالنی ہو گی۔ جننی دیر بھی اب ہم کریں گے ، لڑکوں کے لیے اتناہی خطرہ پڑھتا جائے گا"۔

کمشنر صاحب اس مقصد ہے اُٹھ کر باہر گئے اور تھم صادر کیا۔ حکمت عملی بہت سیدھی می تھی۔ ایک ساتھ لگ بھگ ایک در جن جگہوں پر چھاپہ مارنا تھا، جس میں ایلا کڈ سمپنی اور پیارے لال کا گھرشامل تھا۔ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں پولس والوں کواس مہم پر بھیجا گیا۔ گر بوی تعداد سکھیا کے فارم کی طرف رجوع ہوئی۔

مانی و میں صاحب اور نا تکیا صاحب کواس چھاپے گی رہنمائی کرنی تھی۔ پورے شہر کے آدھے سے زیادہ پولس کے سپاہی اس مہم میں شامل تھے۔ایک بھی مچھلی کواس جال سے پھسل کر نکلنے کیا جازت نہیں دی گئی تھی۔

پندرہ منٹ بعد سب تیار تھے .....''میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں ہو گی ہے۔ کچھ محسوس کرتے ہوئے مانی ویل صاحب نے کہا.....اور پولس کا بیہ قافلہ رات کے اندھیرے میں چل دیا۔

دس منٹ سے بھی زیادہ عرصے تک روی اس گڑھے میں بڑارہا۔اس بات سے بے خبر کہ کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر رینگ رہے ہیں۔اُس کی آئکھیں دروازے اور اُس کے ساتھ ہی اسٹولوں پر بیٹھے دونوں چوکی داروں پر گلی ہو گی تھیں۔

ا یک تیزروشنی کابلب داخلی رائے کو پوری طرح روشن کیے ہوئے تھا۔ یہ یقیناً سکھیا کا فارم ہی ہوگا۔ روی تو چو کیداروں کو دیکھ سکتا تھا۔ گر اسے بیا یقین نہیں تھا کہ وہ بھی اسے دیکھ سکتے

میں انہیں۔اس لیے جباسے پورایقین ہو گیا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا تواس نے پیچیے کی طرف رینگنا شروع کیا اور اتنی دور ہو گیا کہ روشنی کی حدیث نہ رہا۔ پھر وہ بہت احتیاط سے کھڑا ہوا تاکہ اپنے اوسان ٹھیک کرسکے۔اس کے داہنے ہاتھ کی طرف کھلا علاقہ تھا۔ جہال کافی گھاس اور حجاڑیاں تھیں۔وہ ان میں گھس گیا اور ایک بار پھر فارم ہاؤس کی طرف چل پڑا۔زمین بہت او بڑکھا ہزتھی۔ گر کہیں بھی کوئی رو کاوٹ نہیں تھی۔

چلتے چلتے وہ تاروں کی باڑھ کے نزدیک آگیا جو شاید سکھیا کے فارم کی حد بندی تھی۔ تین تاروں کی باڑھ لکڑی کے کٹھوں سے لگی تھی۔ روی نجلے اور در میانی تار کے بیج سے آسانی کے ساتھ گزر گیااور رینگ کرائدر تھس گیا۔

کافی دور سے ہی روی کو جگمگاتا ہوا بنگلہ نظر آگیا۔اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی عمار توں کے ہیولے دور تک پھیلے ہوئے نظر آئے۔سکھیا کی خفیہ پناہ گاہ واقعی ایک فارم ہاؤس تھا جس میں مولیٹی پالے جاتے تھے۔رات کی ہوا میں گو ہرکی ہو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔

اس کے علاوہ کہ جھاڑیوں کی کثرت اور چھوٹے پیڑ تھے۔ باقی میدان کھلا ہوا تھا۔ روی بڑی احتیاط سے ایک جھاڑی سے دوسر ی جھاڑی کے پیچھے چھپتا ہوا آگے بڑھتارہا۔ وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار تھا کہ چھلا نگ لگا کر کسی جھی جھاڑی میں لیٹ جائے گااور اگر ضرورت پڑی تو لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ لگتا تھا کہ فارم کے رہنے والوں کو کسی انجائے مہمان کے آئے کا بھین جہیں تھا۔

روی کادل خوف اور شدت جذبات سے زور زور سے دھڑک رہاتھا۔ وہ ہرا گلے قدم سے پہلے رک کر آگے کاالچھی طرح جائزہ لیتا تھا کہ کہیں کوئی گڈھانہ ہو۔ وہ اس عمارت کے نزدیک پہنچ گیا۔ بیہ تو گائے بھینیوں کے رکھنے کاشیڈ تھا۔ اس عمارت کے سائے میں وہ سانس لینے کے لیے رکا۔

وہاں سے نیج کی عمارت بہت قریب لگتی تھی۔اس عمارت کے سامنے دوگاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک کار تھی اور دوسر ی وہ گاڑی جس میں گولو کو لایا گیا تھا۔ لیکن وہ لوگ گولو کو لے کہاں گئے ؟ ہر قیاس یہی اشارہ کرتا تھا کہ گولو اس بنگلے ہی میں ہے۔ایک فیصلہ کن جست میں وہ اس عمارت کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ایک جھاڑی کے چیچے اس نے بنگلے کا جائزہ کیا۔

بغیر کسی کو نظر آئے وہ بنگلے میں جانے کاراستہ تلاش کرناچا ہتا تھا۔

سامنے سے داخلہ ناممکن نظر آر ہاتھا۔ ساری کھڑ کیاں بند تھیں اور وہ ایک دروازہ بھی بند تھا جواس طر ف سے اندر جانے کاواحد راستہ تھا۔اس لیے اسے مکان کے چاروں طر ف چکر لگانا ہو گاکہ شاید پیچھے سے ہی اندر داخل ہو سکے۔

اس نے رینگنے والے انداز میں بھا گناشر وع کیا مگر اجانک اسے رکنا بڑا۔ کارکی سامنے والی دونوں روشنیوں سے میدان جگمگا ٹھا۔ کارکی تیزروشنی لیزر کی کرنوں کی طرح اند عیرے کو چرتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ چرتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ روی نے فور اُلیک جھاڑی کے چیچے چھلانگ لگائی اور حجے پ گیا۔

کار فارم کے دروازے پر ہی رک گئی۔اس گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی تلاشی ان چو کیداروں نے لی ہو گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کاراس فارم میں داخل ہو گئ اور پہلے سے کھڑی گاڑیوں کے پیچھے آکررک گئے۔

روی چوکس ہو گیا۔اس کی تمام جسیں پوری طرح چاق و چوبند تھیں۔

اس نے دیکھا کہ دو آدمی کود کر کارسے اترے۔ان میں سے ایک کا کا تھا۔ دوسرے کواس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چھر احیانک ایساواقعہ ہواجس کی امید ہی نہیں کی جاستی تھی۔ کا کا جب چاروں طرف دیکھ رہاتھا تواس آدمی نے بیچھے سے کا کا پروار کیااور کا کااوند ھے منہ گر کر ڈھیر ہوگیا۔

روی کی سمجھ میں سب پچھ آگیا۔ کا کا اب ان کا آد می نہیں رہاتھا۔ کیوں کہ وہ کا کا ہی تھا جس نے گولو کو پال کے پاس پنچایا تھا۔ اس کو بھی اس عظیم حماقت کی سز اسلنے والی تھی۔اور پھر روی کے تعجب کی انتہانہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کا کا کو بنگلے کے اندر نہیں لے جایا گیا۔ پہلے تو اس کے جسم کورسی کے مکڑے سے باندھا گیا۔ پھر کا کا کے بے جان جسم کو تھنچتے ہوئے پاس کے اندر کے بی ایک سائبان میں لے گئے۔وہ آد می اپنے اس انجا ہے بوجھ کو تھنچتا ہوا سائبان کے اندر لے گیا۔وہاں ڈال کر باہر آیا اور دروازے کو بند کر کے تالالگادیا۔

روی کواس اتفاق پر بردی خوشی ہوئی۔ گولو بنظے کے اندر نہیں تھابلکہ اس سائبان کے اندر بند تھا۔ اس سے تواس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ گرچند کمحوں بعد ہی اس کی خوش فہمی دور ہوگئی اور اس کی جگہ پریثانی نے لے لی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیااور وہیں کھڑے ہو کر ان

قیدیوں کا پہرادینے لگا۔روی کو یقین تھا کہ وہ آدمی ہتھیار سے لیس ہو گا۔

اس شخص کورائے ہے ہٹانا ہو گا.....اگرروی کو گولو تک پہنچنا ہے تو۔

لڑ کا حتیاط سے پیچھے ہٹا۔ایک لمباچکر کاٹ کر اس سائبان کے پیچھلے جھے میں پینچ گیا، جس میں قید کی تھے۔ یہ ایک چو کور عمارت تھی جس کی دیواریں کمبی اور حیوت ڈ ھلواں تھی۔سامنے کی طرف جو دروازہ تھااس کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہ تھی جس سے اندر چلیا جا سکے۔

روی کوئی ہتھیار تلاش کرنے لگا اور جلد ہی اے ایک مل بھی گیا ..... نُوثی ہوئی ایٹ اسٹوٹی ہوئی ایٹ ..... نُوٹ ہوئی ایٹ .... نُوٹ ہوئی ایٹ .... نُوٹ ہوئے کی طرف سے پکڑ کر اُس نے اُسے ہاتھ سے تولا۔ وہ وزنی تھی ..... یکام کرجائے گی۔

ملکے مگر بہت ہی احتیاط ہے روی دیوار ہے چیک کر چاتا ہوا کونے پر آیااور جھانک کر دیکھا۔ چوکیدار در وازے ہے لگا ہواز مین پر بیٹھا تھا۔اس کی کمر دیوار کی طرف تھی۔

اس کااور دربان کا فاصلہ کا فی تھا۔ا تنازیادہ کہ اس کا عمل پُر اثر نہیں ہو سکتا تھا۔اگروہ کچھ کر تا۔ اس لیے ،روی کو ہر قیت پر دربان کواس طرف لانا تھا۔وہ جھکااور کچھ مٹی اور کنگرا ٹھا کر ہا تھ کو گھماتے ہوئے اس نے وہ کنگر پھر پچھ میٹر دور ایک پانی کی حوض سی تھی۔اس کی طرف ہا اچھال دیے۔

پانی میں کنگروں کی چھپاک کی ہی آواز ہوئی۔دربان کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی۔وہ ایک دم انچپل کر کھڑا ہو گیااور جائزہ لینے کے لیے تیزی سے اس طرف آیا۔

روی چپ چاپ دیوارے لگا کھڑا تھا۔ جو کچھاس نے سوچا تھااس سے کافی پریشان بھی تھا۔

در بان پانی کے حوض تک آیا۔ چاروں طرف دیکھا اور پچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ کسی مشتبہ چیز کونہ پاکروہ واپس مڑ ااور واپس اپنی جگہ کی طرف چل پڑا۔

روی کواس بل کا نظار تھا۔ جیسے ہی دربان کی پیٹے اس کی طرف ہوئی ،وہ تیزی سے دربان تک پیٹے دیا تھا۔ پیٹے چکا تھا۔ جیسے ہی دربان روی کی طرف مڑنے لگا۔ روی نے اس کے سرپروہ اڈھادے مارا۔ دربان بھدکی آواز کے ساتھ گر پڑا۔ کھو پڑی پر گلی چوٹ سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔

ایک سینڈ کے لیے روی کوابیالگا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ وہ جھکااور دربان کے سینے سے کان لگادیے "۔ دل اپنی پوری قوت سے اور ٹھیک چل رہا تھا۔

بے کار گنوانے کاوقت نہیں تھا۔ لڑ کے نے دربان کی جیبیں ٹٹولیس اور چاہیوں کا ایک گچھا نکالا۔ بہت زیادہ قیمتی کمحات تالے کی چابی تلاش میں ضائع ہوئے۔ آخر کارایک تالی لگ ہی گئ اور تالا کِلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ روی کو وہاں مویشیوں سے متعلق سامان اور پچھ پورے وغیرہ پڑے دکھائی دیے۔اس کے علاوہ کھیتی سے متعلق سامان بھی تھا جیسے ہی، بھاوڑا، قینچی وغیرہ۔

سائبان کے بیچوں پیچ گولوز مین پر پڑا تھا۔اس کی کلائیاں اور شخنے ناریل کی ڈوری سے بہت کس کر بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور پر کا کا بھی اس انداز میں بندھا ہوااوندھا پڑا تھا۔

روی نے مڑکر دروازہ بند کیااور گولو کی طرف لیکا۔اس کادوست بہت بری حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پرورم تھا۔ پتا چل رہا تھا کہ اسے بہت مارا بیٹا گیا ہے۔اس کی ناک سے خون بہہ کرجم گیا تھا۔ چہرے کوخوفٹاک حد تک بگاڑ دیا گیا تھا۔

روی کواپنے دوست کی بیہ حالت و کھ کر غضے کی شدت سے رونا آگیا۔ لیکن آنسو حلق میں اٹک کررہ گئے۔ بیہ وقت اس قتم کی جذباتی باتوں کاہر گزنہ تھا۔

ا پنے ہو نٹوں سے بے ساختہ نکلنے والی چیچ کوروک کروہ گولو پر جھک گیا۔''گولو جا گو، میں ہوں روی۔ پیر میں ہوں روی، جا گو گولو جا گو۔اس نے گولو کو جلدی جلدی جینجھوڑا۔

اس کادوست جاگ اٹھا، آئیسیں کھول دیں۔ جن میں ویرانی جھلک رہی تھی۔ لیکن روی اسے باربار جھجھوڑ تارباتواس کی آئیسیں روی کے چہرے پر مر کوز ہو گئیں۔ پھر گولواسے پہچان کر مسکر ادبا۔

"ہم کہاں ہیں"۔ سکھیا کے فارم پروفت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیاتم بہت زخی ہو ؟ کیاتم چل سکتے ہو؟"

" ہاں۔ میں زخمی نہیں ہوں۔ کچھ جانٹے مارے ہیں انھوں نے۔اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بیہ رسیاں کھولو''۔

روی نے ریستورال کا جائزہ لیا۔ ان گر ہوں کو دیکھا جن سے گولو بندھا پڑا تھا۔اس نے رسی
کھولنے کی کوشش کی۔ لیکن اسے کسی ماہر آدمی نے باندھا تھا۔ روی کھڑا ہو گیا۔ چاروں
طرف نظر دوڑائی۔ایک جگہ اسے شاخیں کا شنے کی کتر نی ملی۔ایک ہی جست میں وہاس کے
پاس تھا۔ اسے اٹھاکر وہ اپنے ساتھی کے پاس واپس آگیا۔اس نے کتر نی سے رسی کا شنے کی
کوشش کی۔ پہنے نا عُوں کی رسیوں کو کا ٹا۔اس لیے کہ ٹا عُوں سے اس کے دوست کو بھا گنا تھا۔
یہ بہت ضروری تھا۔اس لیے کہ ٹا عُوں کا دوران خون اعتدال پر آجائے۔

رسیوں کا کا ثنا آسان نہیں تھا۔ کیوں کہ شاخیں کاشنے والی کترنی اس کام کی نہیں ہوتی۔اس لیے ناریل کی رسی کننے میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ پھر اس بات کا خیال بھی رکھنا تھا کہ گولو کی ٹائگ زخمی نہ ہو جائے۔اگر اس کے پاس چاقو ہو تا تو یہ کام چند منٹ میں ہو جاتا۔اس کے باوجود کہ کام بہت سخت اور محنت کا تھا۔

لیکن رسیال آہستہ آہستہ کٹتی رہیں اور پھر ٹانگیں آزاد ہو گئیں۔ گولو کی ٹانگوں میں خون کا دورہ ٹھیک ہوناشر وع ہوانواسے سنسناہٹ اور تیز چین کااحساس ہوا۔

ا چانک لڑ کوں نے پچھ سنا۔وہ دونوں ایک دم نناؤ میں آگئے اور اپنے کان اس آواز پر لگادیے۔ لیکن کوئی خطرہ نہ تھا۔ ایک چو ہابوروں پر انچپل کو در ہا تھا۔

چند منٹ اور۔ صرف چند قبتی منٹ اور وہ باہر ہو سکتے تھے۔ دہری ہمت سے روی نے گولو کی کلا ئیوں پر بند ھی رسی پر دھاوالول دہا۔

كاكابوش مين آنے لگا تھا۔

پہلے تواس کاذبن بالکل خالی تھا۔اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اسے سب کچھیاد آگیا۔وہ ایک دم چکراسا گیا۔

یہ کیا ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے تواس بات پر اکڑ گیا تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ امید کے خلاف اس کے نادیدہ ہاس نے اسے بلوایا تھا۔اگلے ہی پل میں اسے اپنی موجودہ حالت کااحساس ہوگیا۔ اس کے سر پر ایک گومڑا تھا اور اسے اس طرح بائدھ کر ڈالا گیا تھا جیسے سامان کو بازار میں باندھ کرڈال دیتے ہیں۔

کاکانے آئیمیں کھول کر حالات کا پوری طرح جائزہ لیا۔ جو کچھ اس نے دیکھااس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ گولو کچھ بی دوری پر بڑا تھا۔ بالکل اس طرح جیسے وہ بندھا ہوا ہو۔ اس کے قریب ایک اور لڑکا تھاجو باغ کی کتر نیوں سے ان رسیوں کو کا نئے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکے کو بیلے کہاں دیکھاتھا؟ بیلے کہاں دیکھاتھا؟

کاکانے اپنی یاد داشت پر زور دیااور اے یاد آگیا۔ ارے ہاں یہ تو وہی جوتے پاکش کرنے والا لڑکا ہے۔ یہ وہی ہے جس سے آج صبح ہی بات کی تھی۔

کاکا ایک دم سب کچھ سمجھ گیا۔ گولونے کوئی ایس حرکت کی ہے، جس سے باس ناخوش ہو گیا ہے۔ کاکابی تو گولو کو پال کے پاس لایا تھا۔اس لیے کاکا کو بھی خطاکار مانا گیاہے۔ کا کا جانتا تھا کہ اس کے بارکے باس رحم نام کی چیز نہیں ہے۔اس لیے اس نے اپنے امکانات پر غور کیا۔

وہ اس پالش کرنے والے لڑ کے کواس بات پر تیار کر سکتا تھا کہ اُس کو بھی آزادی مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ اگراس کوا چھی طرح سمجھایا تولڑ کاراضی ہو جائے۔ گروہ اس زمین پر جائے گا کہاں۔باس کے پنج تو ہر جگہ پھیلے ہوتے تھے۔اس کا نقام بہت خوف ناک ہوتا تھا۔ کا کا جہاں کہیں بھی جاکر چھپتا ہاس اے ذھونڈ نکا لٹااور پھر بدلہ اور انتقام۔

دوسر اراستہ یہ تھا کہ پھر سے ایک بار باس کامنظور نظر بننے کی کوشش کرنااور اپنے کووفادار ٹاپ کرنا۔

پالش والے لڑکے نے اب تک گولو کے بیروں کی رس کاٹ دی تھی۔ چند منٹ بعد کلائیوں کی رسیاں کٹ جاتیں اور دونوں بھاگ جاتے۔

کاکانے محسوس کیا کہ اباس کے پاس کوئی جارہ نہیں تھا۔

اس نے اپناپورامنہ کھول کر پوری طافت سے چلاناشر وع کرویا۔

مکان کے اندر سکھیا کے آدمیوں نے چینوں کی آواز سن لی۔اپنی بندوقیں لے کروہ لوگ ہاہر بھاگے۔اعصاب کو مضحل کرنے والی چینیں اسٹور کے کمرے سے اٹھ رہی تھیں۔ جہال دونوں قیدیوں کور کھا گیا تھا۔وہ لوگ اس طرف بھاگے۔

دونوں لڑے گھبر اگئے۔لیکن روی نے او سان کو قابو میں کیااور کود کر کھڑا ہو گیا۔ پھراپنے

دوست کو کھڑا ہونے میں مدودی۔اس کے علاوہ اور چارہ ہی نہیں تھا کہ کسی طرح بھاگ لیتے۔

گولو کی ٹانگیں ابھی پوری طرح کام نہیں کر رہی تھیں۔روی نے اس کے کند ھول کے یئیج اپنے ہازو ڈال کر اس کے وزن کو اپنے اوپر لے کر اسے آگے بڑھنے میں مدود کی۔وروازے تک پہنچنے سے پہلے گولوا کیک ہار پھر ڈھیر ہو گیا۔

اسٹور کے کمرے کا دروازہ زور ہے کھلا اور سکھیا کے آدی دوڑتے ہوئے اندر آگئے۔ روی نے دکیو لیا تھا کہ وہ لوگ اسلحہ ہے لیس ہیں۔ مزاحت کرنا ہے کار تھا۔ ایک بارپھراس نے گولو کو کھڑا اہونے میں مدد دی اور دونوں کھڑے ہو کران بدمعاشوں کو تکنے گئے۔

کاکانے بھی چیخا ہند کر دیا تھا۔ سکھیا کے آدمیوں کے منہ حیرانی سے کھلے ہوئے تھے۔ یہاں تو صرف دوقید کی تھے۔ یہ تیسر اکہاں سے آگیا؟اور چو کیدار کہاں غائب ہو گیا۔

پھر وو آدمی تو روی کی کا ئیاں بائد ھنے گے اور تیسر اکھوئے ہوئے چو کیدار کی تااش میں چا گیا۔ اس نے چو کیدار کو بائی ہے جو شاگیا۔ اس نے چو کیدار کو پائی کے حوض کے پاس بے ہوش پڑا پایا۔ حوض میں سے ایک چاتو پائی لے کر چو کیدار کے منہ پر چھینٹا مارا تو وہ ہوش میں آگیا۔ پھر وہ اپنے ساتھی کے ساتھی واپس آگیا۔ اس کی آئی سے سے سرخ ہورہی تھیں۔ اگر ان میں سے ایک آدمی جو ان بد معاشوں میں بڑا لگتا تھا اسے سختی سے نہ روکتا تو شاید چو کیدار روکی اگلاد بادیتا۔" باس فیصلہ کرے گا کہ ان کا کیا کرنا ہے''۔ اس نے کہا۔

دوسروں کی طرف مڑ کروہ چیخا۔"لے آوان کواندراور ہمارے پال کا کا کو بھی۔ میرے خیال میں رات کے کھانے میں باس نھیں کھانا پیند کرے گا''۔

کاکا کی ٹانگوں پر سے تسمے کھول دیے گئے۔اس کو بھی کھڑے ہونے اور چلنے میں پریشانی ہور ہی تھی۔وہ چیپ چاپ انتظار کرتے رہے۔جب تک کاکا چلنے کے لیے تیار نہیں ہو گیا۔ پھر سکھیا کے آدمیوں کی مگرانی میں تینوں قیدیوں کو مکان کے اندر لے جایا گیا۔

ا کی لمبابر آمدہ جو عمارت کے چکمیں تھا۔ عمارت کودو برابر حصوں میں تقلیم کرتا تھا۔ان متیوں کو سخت گرانی میں بر آمدے کے آخر تک لے جایا گیا۔وہاں سے ایک اور راہتے سے بیرونی مکان (Out -home) تک لے جایا گیا۔جو عمارت کے پیچیے کی طرف تھا۔وہاں



سب کوانتظار کرنا تھا۔وہ لیڈر ٹما آدمی اندر چلا گیا۔ پھھ منٹ بعد وہواپس آیااور سب کواندر چلنے کااشارہ کیا۔

گولو، روی اور کا کا کو و حشیانه انداز میں و کھے ویتے اندر لے گئے ۔ آخری دھکا کھا کر وہ لوگ فرش پر گر گئے۔

ا نھوں نے ایک نہ ختم ہونے والا قبقہہ سااور اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو نشے کا دھند اچلانے والا بے تاج بادشاہ (ڈرگ کگ)ان کی تکلیف اور پریشانی سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

"احچھا تو بس يہى تھااس طاقت ور ٹانگيا كے پاس ميرے مقابلے پر لگانے كو۔ دو بچے اور بيہ لاوارث"۔

"میں نانگیا کا ساتھی نہیں ہوں باس"۔ کا کانے اپنے کو زمین سے اٹھایا اور کتے کی طرح روتے ہوئے کہا

اس کی اکثر کہیں بھی نظر نہیں آئی۔" آپ کو غلط فہی ہوئی ہے"۔

"چپره گندے آدمی۔اپنامنہ جب ہی کھولناجب جھے جواب مانگاجائے"۔

کاکا چپ ہو گیا۔ دونوں لڑکوں نے نفرت بھری نظروں سے ایک چیک رو آدمی کو دیکھا۔ انھوں نے اپنی بند ھی ہوئی کلائیوں پر زور دے کرنا فر مانی کاانداز اختیار کیا۔ان کے اس انداز پر سکھیااور زور سے مبننے لگا۔

برابر والا مکان بس ایک کمرے پر مشتمل تھا۔جو چوڑائی کے مقابلے میں زیادہ لمبا تھا۔اس میں لو ہوا میں ری لو ہوا میں رچی لو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ لڑکوں کی سمجھ میں آگیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کاسار اجھڑا ہے۔ یعنی اسمیک بنانے والی فیکٹری۔

"ارے دگا بتا تو میں کیوں ہنسا''۔ سکھیانے ہنستا بند کیااور کہا۔''ہم ایک عدالت چلا کیں گے۔ بزامز ا آئے گا۔ ایک کرس لگاؤاور چلو''۔

جگانام کا ایک وحش ایک میز کے پیچے سے بر آمد ہوا۔ میز پر شخشے کا سامان پڑا تھا۔جگا کی حالت و کی کر لڑکے دیگ رہ گئے۔جگالیک ممی تھاایک زندہ لاش۔

اس کا دبلا پتلا جسم ہڈیوں پر پڑھی ہوئی کھال کے سوا پھے نہ تھا۔ گئی کھوپڑی اور اندر کو دھنسی ہوئی آئی تھی۔ دونوں لڑکے نفرت اور خوف سے آئی تھیں ہوئی آئی تھا۔ دونوں لڑکے نفرت اور خوف سے آئی تھیں پھاڑے اسے گھور رہے تھے۔ جگا کے گلے میں چڑے کا ایک پند پڑا ہوا تھا۔ بالکل ویباہی، جیسا کتوں کے گلے میں ڈالا جا تا ہے۔ لیکن یہ پند برابہت تھا۔ جب اس کی آئی تھوں کی سفیدی بہت پھیلی ہوئی معلوم ہوئی۔ آئی تھوں کے بھورے ڈلے بہت چھوٹے اور بے ہم تھم سے تھے جیسے رات میں بتی کی آئی تھیں ہو جاتی ہیں۔ ایک نشے کا عادی شکار۔

جگانے ایک اونچے تکیے والی کری جو خاص تبی سجائی تھی۔ تھسیٹ کر رکھ دی۔ سکھیااس پر بیٹھ گیااور شاہانہ اندازا ختیار کرلیا۔ایسالگا تھاجیسے وہ کری اس کاشاہی تخت ہو۔

جگا ہے آ قائے پیچے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ سکھیا کے غنڈے دروازے کے پاس دیوار کا سہارا کے کر کھڑے ہوگئے۔وہ سمجھ رہے تھے کہ اب پچھ تفریح ہونے والی ہے۔ایک بھیانک رسم اداہونے والی تھی۔

اور روی سوچ رہاتھا کہ نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب کو کیا ہو گیا۔ کیاوہ لوگ ہمارے دیے گئے رازوں کے ذریعے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوئے اور اب وہ سکھیا کو بے نقاب نہ کریا ئیں گے۔

بالکل ایسالگا جیسے سکھیا نے روی کے خیالات پڑھ لیے ہوں۔اس نے کہا۔"ارے بیچ تو تو نانگیا کا بھاڑے کاٹٹو ہے۔اب دعا کراور بتاتیر افر ضی باپ نانگیااب کہاں ہے؟"

## نجات

فرضی باپ نائگیااس وقت فارم کے إحاطے کے ٹھیک باہر تھا۔ جیپوں اور ٹرکوں کا قافلہ اس حگہ سے تھوڑی دور پر رک گیا تھا تاکہ فارم پر موجود لوگ چوکتانہ ہو جائیں۔ پولس والے چاروں طرف بھیل گئے اور دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ کمشنر صاحب خود قیادت کررہے تھے۔

عام حالات میں نہ نانگیا صاحب اور نہ مانی ویل صاحب الی مہموں میں بذات خود صنہ لیتے تھے۔ بلکہ اپنی جیب میں بیٹھ کرا ہے جوانوں کوریڈ یوے ہدایت دیتے رہتے تھے۔

کیکن لڑکوں کی زندگی داؤپر تھی۔ دونوں افسر وں کو یقین تھاکہ لڑکوں کو قیدی بناکر مہبیں فارم پرر کھا گیاہو گا۔ان کی زندگیوں کوخطرہ لاحق تھا۔اس لیے دونوں افسر پولس والوں میں سب سے آگے تھے اور ہر قیمت پر لڑکوں کی زندگی بچانے کے لیے کمربستہ تھے۔

اسمیک کی معمل (تجربہ گاہ) میں مقدمے کاڈراما چل رہا تھا۔ وہ دو آدمی جو گولو کو پکڑ کر سکھیا کے ٹھکانے پرلائے تھے۔ لڑکے کے خلاف پہلے گواہ بنے۔ انھوں نے سکھیا کو بتایا کہ پال کو کس طرح اپنے نئے کارندے پر شک ہونا شروع ہوا۔ اور کس طرح پال نے آخر کاراس لڑکے اور نا تگیا یولس کمشنر کے تعلقات کا بھاٹھ ابھوڑا۔

آ قا (باس) آپ نے ہم سب پر پہلے ہی ہے ایک مخبر کا ہمارے ہے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا ۔ ہاں بالکل ٹھیک تھاوہ اندیشہ۔ اور یہ ہے وہ مخبر۔اس بات میں ایک رتی بھی شک نہیں ہے کہ یہ لڑکا گولو مخبر ہے جے پولس نے ہمارے اوپر چھوڑا تھا۔ مزے دار بات یہ ہے کہ کا کاہی نے اس نوکری دلوائی تھی یا ایساہی کچھ تھاجویال نے بتایا تھا"۔

"اور دوسرے کے بارے میں کیا کہناہے"۔

"جمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ یقیناً یہ اس کا ساتھی ہے"۔

گولواور روی نے پچھ نہیں کہا۔ بس سکھیا کو گھور نے رہے۔ کا کانے کہا۔

" باس یقین کرو میں اس لڑ کے کوپال کے پاس نہیں لے گیا تھا۔ یہ توپال نے میرے خلاف حجوث بولاہے "۔

گولونے پہلی بار منہ کھولا۔اس کی آواز بالکل نافر مانی والی تھی۔

" جمھے نہیں معلوم تم کیا بول رہے ہو۔ جمھے نہیں معلوم یہ نائگیا کون ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کاکانام کا آدمی کون ہے۔ جمھے صرف اثنا معلوم ہے کہ پال صاحب نے جمھے اپنے دواغانے میں نوکرر کھاتھا۔ میں ان کے کچھ گاہوں کودوائیں پہنچا تاتھا"۔

"بالبال-كاكان كلاالكايا-يدبال بى ب جس في جموث بولام "-

"تم کون ہو"۔ سکھیانے روی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ڈرگ کنگ''کچھ آپکچار ہاتھا۔ پچھ بے بقینی کے عالم میں تھا۔ بالکل یہ کیفیت تھی کہ وہ کس پر یقین کرے اور کس پرنہ یقین کرے۔

" میں جو توں پر پاکش کر تا ہوں"۔روی نے کہا۔ میں پال کے دوا خانے کے سامنے ہٹری پر کام کر تا ہوں۔میری ملاقات ڈھابے پر اکثر گولوسے ہوتی ہے۔ہم دونوں دوست بن گئے "۔

"تماس کے پیچے بہاں تک آئے ہو؟"

" ہاں صاحب میں نے دیکھا کہ گولو کو دو آدمی اغوا کر کے گاڑی میں لے چلے ۔ میں گاڑی کے پچھلے حقے میں لگ گیااور یہاں آگیا''۔

سکھیاا ہے گروہ کے لوگوں کی طرف مڑااور چھتے ہوئے لیج میں بولا۔" تو تم لوگ اسے یہاں لے کر آئے اور تم کو پتا بھی نہیں۔ تم لوگ تم کے بے و قوف ہو''۔زمیں دوڑ دنیا کے غنڈے اس خبر سے گڑبڑاگئے تھے۔

یہ بی وہ موقع تھاجب گولوا پنی بے گناہی ثابت کر سکتا تھااور سکھیا کی البحص سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔

"صاحب" ۔ گولونے پُریفین لیج میں کہا۔" آپ غلط پیڑی چھال چھیل رہے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ایسالگتاہے کہ آپ کو کسی جاسوس کی تلاش ہے۔اب یہ تو بھگوان ہی جاسا ہے کہ کیوں؟ مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولس اتنی احق ہے؟ کیادہ مجھ جیسے لڑکے سے جاسوس کرائیں گے"۔

سکھیا کی البھن اور بڑھ گئی۔اے نا نگیااور اور مانی ویل کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ تھی۔وہ بے د قوف نہ تھے۔ کیادہ میہ غنڈے کاکام کسی نوعمر لڑکے سے کرا سکتے ہیں "۔

گولو نے اس غنڈے کی پس و پیش کو بھانپ لیا۔"صاحب پال نے آپ کو دھو کا دیا ہے"۔اس نے دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔اس نے کہا کہ" میرے خاندان کے لوگ ایک اچھے اور

صاف ستھرے نرسنگ ہوم میں ہیں۔ کیا آپ اس پریفین کریں گے صاحب آپ خود ہی اس کی تقدیق کریں گے صاحب آپ خود ہی اس کی تقدیق کر لیجے ۔ پال کہتا ہے کہ میں کل رات اس کے کلینک سے غائب تھااور جب اس نے پوچ تھے تاچہ کی تو میں نے جھوٹ بولا۔ لیکن میں تورات کلینک ہی میں رہا ہوں اور سے بات وہ جانتا ہے۔"۔

" ٹھیک ہے ہم اس کی تحقیقات کرلیں گے "۔اس نے کہا۔ کیوں کہ سکھیااب خود کچھ غیر یقنی ساہو گیا۔

"صاحب" گولواسی انداز میں کہتارہا۔" پال آپ سے جھوٹ بول رہاہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ میں نے دیکھا تھا کہ پولیس والے اس کے کلینگ میں آئے تتے اور اسے پیسے دیے تھے۔ اگر آپ کسی جاسوس کی تلاش کررہے ہیں تو پال ہی وہ آوی ہے"۔

گولو کی آواز میں یقین اور اعتاد تھااور مطمئن کرنے والا انداز بھی۔ روی اپنے دوست کی عقل مندی پر عش عش کر اٹھا۔ گولو ان پر پلیٹ کر وار کر رہا تھا تا کہ کسی طرح کیچھ قیتی و قت مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس اس' ڈرگ کنگ' کے راتے پر لگ چکی ہو۔ اگر سکھیا، پال کے بیان کی تقیدین کرنے لگاتو کافی قیتی و قت مل جائے گااور پولس پہنچ جائے گا۔

شک کاجو پودا گولونے سکھیااوراس کے آدمیوں کے دماغ میں بویا تھا،اس کے نمایاں آثار نظر آنے لگے تھے۔اسے قید کرنے والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالکل اس انداز میں کہ گولو کی بات پر یقین کریں یانہ کریں۔

اس لڑ کے کی بات میں دم ہے۔ سکھیا کے غنڈوں کا ایک لیڈر بولا۔ ہم نے پال کی بات پر بی یقین کر لیا۔ ہم نے اس کے کسی بھی الزام کی سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں گی"۔

"پال نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جارہا ہے"۔ گولو نے بات جاری رکھی۔ یہ بھی اس کی ایک جال تھی۔ اس کا کوئی پیچھانہ کر رہا تھا۔ مجھے انچھی طرح معلوم ہے میں اس کے ساتھ تھا۔

" یہ ٹھیک کہدرہاہے صاحب"۔ کاکانے چیمیں لقمہ دیا۔" ہم کو کل بی حکم ملا تھا کہ اس کی تحقیقات کی جائے۔ آج بی وجی میں اس جگہ گیا تھا۔ میں نے ایک کوئی بات نہیں دیکھی جس سے ذراسا بھی شک ہوتا۔ یہ جوتے صاف کرنے والااس بات کی تقیدیق کر سکتاہے"۔

"بالكل" ـ روى نے كہا۔ وہ كيوں پيچيے رہتا۔ كوئى بھى مشكوك بات نہيں تھى۔ "بيرپال ايك چالاك آدمى ہے"۔

"پال ہی آپ کاوہ جاسوس ہے"۔ گولونے زور دیا۔"اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے آدمیوں میں کسی جاسوس کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں پکڑانہ جائے اس لیے اس نے جھے قربانی کا بکر ابنادیا"۔

اب تك سكصيا كويقين موچكا تھاكه پال نے سيح نہيں بولا ہے۔

"ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ پال ہی وحو کے باز ہو۔ فکر مت کرو۔ میں اینے پال کاخیال رکھوں گا۔اینے ڈاکٹر ہابویال کا"۔

لڑکوں کو پچھ سکون ہوا۔ کاکا بھی پچھ مطمئن ہوا۔ان کی کہانی پچے کے آس پاس بھی نہیں تھی۔ گرانھیں فاضل وقت مل گیا تھا جس کی انھیں بہت سخت ضرورت تھی۔"اربے پولیس، کہاں ہے پولیس''

سکھیا کے اگلے جملے نے ان کاسکون غارت کر دیا۔

" گھراب تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے ؟اب جب کہ تم لوگ میر اچپراد مکھ چکے ہو، میر ا ٹھکانہ دیکھ چکے ہو۔ میں شخصیں جانے کی اجازت تو نہیں دے سکتا۔ کیا جھے ایسا کرنا چا ہے "۔

لڑ کوں کے دل ڈوب گئے۔ سکھیا کی بات میں دم تھا۔وہ لوگ ککڑی کے جالے میں کچھنس گئے تھے۔کمڑی بڑی ہے و قوف ہو تی اگر انھیں جانے دیتی۔

"ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں صاحب کہ اپنامنہ بندر کھیں گے "۔ گولونے التجاکی۔ "ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ پولیس کو آپ کی تلاش کیوں ہے۔ ہمیں جانے دیں۔ ہم کس سے ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے آج رات کیاد یکھایا سا"۔

"میں نے آپ کی خدمت اب تک اچھی طرح کی ہے "۔ کاکانے کہا۔" آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کود ھو کا نہیں وے سکتا۔ ان سوریولیس والوں کے لیے "۔

سکھیاان لوگوں کی درخواست پر غور کرنے لگا۔ کمرے میں بڑی سنسنی خیز خاموشی تھی۔وہ

وبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ سکھیا کے پیچھے کھڑا، لڑکوں کو بغیریلک جھپکائے گھور رہا تھا۔ گولو کو تعجب ہوا کہ کمیاس نے جگا کی نظروں میں ہمدر دی کی جھلک محسوس کی تھی یا بیاس کے تخیل کافریب تھا۔

آ خر سکھیا نے نظر اٹھاکر دیکھا۔ لڑکوں کے خوف کی انتہانہ رہی جب سکھیا نے نفی کے انداز میں گردن ہلائی۔

"معاف كرنا بچو" اس نے كہا۔ اس كے ليج ميں بكى سى افسوس كى جھلك سى محسوس ہوئى •

"میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے بہت کچھ دیکھ لیاہے۔ بہت بڑاخطرہ ہو گاریہ۔ بہت بڑاجو تھم ہوگا"۔

خوف کی لہرسی لڑکوں نے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔اگر سکھیانے انھیں جانے نہ دیا تو پھر جو ہوگاس کے بارے میں سوچنا بھی بہت خو فناک تھا۔

جگاجو سکھیا کے چیچے کھڑا تھا۔اس نے اپنی نظر لڑکوں پر سے ہٹاکر سکھیا پر مر کوز کر دی۔گولو کوایک بار پھر تعجب ہوا۔ کیااس نے جگاکی آئکھوں میں اپنے مالک کے لیے نفرت کی جھلک دیکھی تھی۔جبوہ سکھیا کودیکھ رہاتھا۔

"ہم بے قصور ہیں صاحب۔ ہمیں جانے دیں۔روی نے رونی ہی آواز میں کہا۔اس کی آواز میں مایو ہی تھی۔

گراس کی در خواست کوان سنا کردیا گیا۔ نشے کا د هندا کرنے والے بے در د سکھیا جیسے آدمی کے لیے انسانی زندگیوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ وہ تو اب تک ان گنت انسانوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھاد واور سہی۔ چاہے وہ زندگیاں کتنی ہی معصوم کیوں نہ ہوں۔ سکھیا کے لیے پچھ حقیقت نہ رکھتی تھیں۔

"میں نے طے کرلیاہے"۔غندے کی آواز گونجی۔"تم دونوں کوم ناہوگا"۔

یہ تو نا قابل یقین تھا۔ یہ وہ ننگ انسانیت تھاجوا پنے مشاہی تخت 'پر بدیٹھاانصاف کررہا تھا۔ یہ تو کسی خوف ناک خواب کا ایک حصتہ تھا۔ گولر نے سو چا۔ بس اسے صرف اپنی آئکھیں کھولنی ہیں اور یہ خواب ختم ہو جائے گا۔

لیکن نہیں۔ یہ خواب نہیں تھا۔ سکسیاا یک حقیقت تھا۔ اس کے جی چو دروازے کی حفاظت کر رہے تھے، وہ بچ تھا۔ جگا جیسے بے حقیقت انسان بھی حقیقت تھے اور ان کی موت کی سز اجو انجمی ہمی شائی گئیوہ بھی ایک حقیقت تھی۔

گولونے جلدی ہے روی کی طرف دیکھااور پھر ان محافظوں کی طرف جو دروازے کی حفاظت کررہے تھے۔ان دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ماحول پوری طرح ان کے خلاف تھا۔ مگروہ بغیر مزاحت پوری امید چھوڑنانہ چاہتے تھے۔

کاکا بہت خوش تھا کہ سکھیا کے فیصلے میں اس کاذکر نہ تھا۔ ان دونوں لڑکوں کا کیاانجام ہونے والا تھا۔ اس سے اس کوئی غرض نہ تھی۔ اس کے چہرے پر کھسیاہٹ می تھی۔ اس کی طرف مڑا۔

"جہاں تک تمھارا تعلق ہے کاکا۔ تم اب بھی میرے کچھ کام کے ہو"۔

"شکریہ صاحب" کا کانے عابزی سے جواب دیا۔ اس کی تھوڑی ہی ہیکڑی واپس آگئ تھی۔ گر اس طرح نہیں جس طرح تو سوچ رہاہے "۔ سکھیا کہتار ہااور کا کا کے چیرے سے شگفتگی غائب ہوتی رہی 'ڈرگ کنگ' نے جگا کی طرف اشارہ کیااور پوچھا۔" اس بے حقیقت انسان کو

"جگا۔ ایک زمانے میں میر اسب سے و فادار ماتحت تھا۔ لیکن اس نے پچھ کے بدلے سب پچھ عاہا۔ مجھے د ھو کادینے کی کوشش کی اور میر می جگہ، جو سب سے او نچی ہے، لینی عابی۔ مگر میں اس سے زیادہ عقل مند تھا"۔

كسى نے كچھ نه كہا۔ كوئى اپنى جگه سے بلا بھى نہيں۔

و کچه رباہے۔ کاکا۔ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟"

"میں اے اُس وقت مار سکتا تھا۔ مگر میں نے ایسانہ کیا۔ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو سکھیا کے ساتھ وھو کا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زندہ مثال۔ تو جانتا ہے کا کا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟

" نهیں صاحب" کا کااب بہت زیادہ خوف زوہ ہو گیا تھا۔

" میں نے ، اسے ہیر و تُن کا انجکشن دیا ...... ہا۔ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی خوراک بوصاتا گیااور پندر دون میں بید اُس کا عادی ہو گیا۔اب بید میرے نشخ کی خوراک پر زندہ ہے۔ بید میراغلام ہے۔ میں اسے ایسے قابو میں رکھتا ہوں جیسے ایک کتے کو قابو میں رکھتا ہوں۔

لڑکوں نے جگاکی طرف دیکھااور پہانے میں کوئی غلطی نہیں کی کہ جو نظر جگانے سکھیا پرڈالی وہ نفرت اور حقارت سے بھر پور تھی۔

"کاکا تواس کے گلے میں پشہ دیکھ رہاہے"۔ سکھیاای طنز اور حقارت کے لیجے میں بولٹارہا۔ یہ میر اکتاہے۔جگاچلایی کتے والی حرکت کر"۔

جگانے گردن ہلائی۔اس کے خدو خال نے جانور کا نداز اختیار کیا۔سکھیا کی آواز تھم کی طرح گرجی۔

"وه کرجو کهه رېابوں\_جگا پھر بختے تيري خوراک نه ملے گی"۔

جگااطاعت میں گردن ہلاتا ہے۔ چاروں ہاتھ پیروں پر بیٹھ کر بھو نکنے لگتا ہے۔ لڑکوں کو بیہ دیکھ کر دلی تکلیف ہوتی ہے۔

" تو کاکاہم تجھ میں سے ایک د گااور بنائیں گے ۔ تمھاری سراکا یہی انداز ہو گا۔ ہا۔ ہاس شیطان کے قبقیم کمرے میں گو نجنے لگے۔ کاکانے ایک دل دوز چیخ ماری ادر گر کر ہے ہوش ہو گیا۔

"چلواب پال كولاؤ" ـ سكھيانے ماتحت اعلى سے كہا-"اب ميں اس سے نمٹوں گا" ـ

اس کا خاص ما تحت باہر چلا گیا۔ لیکن گولواور روی کے خلاف جو ماحول بن گیا تھا۔ وہ اس کے جانے سے کم نہ ہوا۔ دوسرے تمام بدمعاش جو پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تنے وہیں رکے رہے۔ نیچ کر نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اگر ان دونوں کی کلائیاں پیچھے نہ بندھی ہو تیں تووہ کوئی قدم اٹھاتے۔ جاہے ، انجام کتنا ہی بھیانک ہو تا۔ لیکن ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے دونوں مجبور تتھے۔ اور کوئی چارہ نہ تھا۔

«لو کوں شمصیں معلوم ہے امداد علی نام کا جاسوس کس طرح مارا گیا تھا''۔ سکھیا کی آواز اس طرح طنز اور ڈراؤنے انداز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آؤمیں شمصیں دکھا تاہوں''۔

وہ تالا نگی دراز کے پاس گیا۔اس کا تالا کھولا اورا نجکشن والی شیشے کی سرنج اور صاف سے محلول کی بو تل نکالی۔ پھروہ محلول سرنج میں بھر لیااور او نچاکر کے لڑکوں کو دکھایا۔

سرنج میں لگی سوئی روشنی میں باربار چیک رہی تھی۔

"خالص طاقت ورہیر وئن میرے نوجوان دوستو۔ ایک ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ تم ایک مہنگی موت مروگے۔ ہا ۔۔۔۔۔ہا ''۔۔

گولو کی ٹائگیں کیکیا ئیں اور اسے لگا کہ بے ہوش ہو جائے گا۔ مگراپنی قوت ارادی کے بل پر کھڑارہا۔وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بد معاش کو پتہ چلے کہ میں کتناخوف زدہ ہوں۔وہلو گوں کی تکلیف سے مزہ لینے والا آدمی تھا۔ایسالگنا تھا کہ لوگوں کو مارنے کے بدلے یااذیت دیے کے مقابلے میں چہروں پر خوف ود ہشت دکھ کرزیادہ خوش ہو تا تھا۔

لیکن لڑکوں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ اپنی دہشت دکھا کراہے خوش نہ ہونے دیں گے۔انھیں اپنے دل سے خوف تکال کر پھینکنا تھا۔ مضبوط قوت ارادی اور حوصلے کا انسان بنیا تھا۔اس تکلیف میں دیکھنےوالے آدمی کے سامنے۔

''اب تم دونوں میں سے پہلا کون ہوگا؟ میر اخیال ہے گولو تم پہلے ۔ آخر تم تو سیدھے ہی معاملے میں ملوث ہو۔ میری معذرت قبول کرو۔ نوجوان دوست ۔۔۔۔۔کین میں تم کو جانے نہیں دے سکتا''۔

سکھیا نے اپنے اُلٹے ہاتھ کواٹھاکر انگلیوں سے اشارہ کیا۔اس کے ایک آدی نے فور اُکود کر گولو کواپنے شکتیج میں جکڑلیا۔

روی نے آخری کوشش کے طور پر اپنی ٹانگ چلائی کہ اپنے دوست کو بچا سکے۔ایک اور آدمی جواس کے چیچے کھڑا تھااس نے جھیلی سے ایک دار روی کی گردن پر کمیا۔روی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔

اس 'ڈرگ کنگ' کے حلق سے ایک اور شیطانی اور مجنونانہ کر کڑاہٹ نکلی۔ گولو کے نزدیک آتے ہوئے اس نے موت کی سرنج کواد پراٹھایا تا کہ اس کے حلق میں آخری محلول ڈال سکے۔ ٹھیک اسی وقت باہر بندوق کی آواز اُمجر ی۔

سکھیا کے فارم پرجو چھاپہ پڑاتھا جس کانام ''آپریشن اسمیک''تھاوہ اب تک تو پر سکون چل رہا تھا۔ کسی بھی سقام پر کسی بھی طرح کی مزاحمت وہاں کے مکینوں کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ اس چھاپے میں جواجا نک والی بات چھپی ہوئی تھی۔ وہ پوری ہوگئی تھی۔

لگ بھگ ایک در جن سے زائد لوگ اب تک فارم کے مخلف حصوں سے بکڑے جا چکے تھے اور انھیں گرفتار کیا جاچکا تھا۔ جولوگ بکڑے گئے تھے ان میں سے پکھ تو واقعی غنڈے تھے۔ مگر زیادہ تر حقیقتا گائے بھینےوں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے۔

اب صرف نیجوالی عمارت بھی تھی۔اس کو چھاپہ مارنے والی پارٹی نے بوری طرح گھیر لیا تھا۔ پولیس نے جن لوگوں کو بکڑا تھا۔ان سے پتا چلا تھا کہ سکھیا سمیت اب چند ہی لوگ اس عمارت میں کہیں پر تھے۔انھیں بہت جلد قابو کرلینا چاہیے۔کافی جلدی، تاکہ ان لڑکوں کی زندگی بچائی جاسکے۔نا تکیاصاحب کواس کی کافی اُمید تھی۔

ا بھی نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب گھریں اچانک گھنے کے طریقوں پر غور کر ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے کاور وازہ کھلااور ایک آدمی آیا۔

وہ سکھیا کامعتند خاص تھاجوپال کو بکڑنے کے لیے جارہا تھا۔ایک کمھے کے لیے تو پولیس کود کیھ کروہ پچھر کا ہو کررہ گیا تھا۔ گر جلد ہی اس نے ایپ اوپر قابوپالیا۔اس نے فرش پر چھلانگ لگائی اور لڑھکتا ہواایک جھاڑی کے بیچھیے چلا گیا تا کہ پناہ مل جائے اور پھر گولی چلادی۔

ا یک پولس کا نسٹبل کے کندھے میں گولی گئی اور وہ گر پڑا۔ گرید غنڈ ابس اتناہی کر سکا۔ پولیس کے ایک اچھے نشانے بازنے را کفل جلائی اور اس آدمی کے گھٹنے کی ہڈی چی گئی۔ وہ آدمی در د سے چیخنے لگااور زمین پرلوشنے لگا۔

اب بحث کاوفت نہیں رہا تھا۔ بندو قوں کی آواز سے اندر کے لوگ چو کنا ہوگئے تھے۔اپنے ہاتھوں میں ریوالور لیے نانگیا اور مانی ویل صاحب کھلے دروازے سے اندر گھس کر اس بر آمدے میں دوڑتے چلے گئے۔

جب وہ اس بند راستے پر پہنچے جو باہری مہمان خانے سے جڑا تھا تو انھوں نے تین بندوق دھاریوں کو باہر نیکلتے دیکھا۔افسر ان کی پہتولیں گر جیس اور وہ غنڈے بری طرح زخمی ہو گئے۔ گریہ زخم مارنے والے نہیں تھے۔

بغیر رُ کے وہ افسر ان اور آدھے در جن سپاہی اس راستے کوپار کرتے ہوئے مہمان خانے کے اندر گھس گئے پھر وہ رک گئے۔ جھٹکا لگا۔ان کے منہ تعجب اور مجبور کی سے کھلے رہ گئے۔

جیسے ہی بندو قوں کی آواز نے رات کی خاموشی کو چیراباہر <mark>ی مہمان خانے میں جولوگ تھے وہ</mark> کچھ دیرے لیے تو مششدر روگئے۔ پھر بچے ہوئے بندوق دھاری بھی تیزی سے باہر نکل گئے اوروہ شایداس لیے نکلے تھے کہ افسروں کی گولیوں کا شکار ہونا تھا۔

ٹھیک اس کمجے سکھیانے اپنی تحکمت عملی ہدل دی۔اب گولو کی زندگی گولو کی موت سے زیادہ قیمتی تھی۔شایداب گولوہی اس کی سلامتی کی ضانت ہو سکتا تھا۔

سکھیانے گولو کوا کیک تیز و ھکا دیااور گولو فرش پر بڑی زور سے گر پڑا۔سکھیااس مجبور لڑ کے پر جھک گیااور سر نج کواس کے گلے سے لگادیا۔

"ا يك ذراس بلے اور ختم ..... "وه سانپ كى طرح پھيم كارا۔

گولو جانتا تھامز احمت ہے کار تھی۔وہ بغیر ملے ڈلے پڑار ہااور تتبھی .....دروازہ زور دار آواز سے کھلااور نانگیااور مانی ویل تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ان کے پیچے پولیس والے تھے۔

"خوش آمدید صاحب لوگو"۔ سکھیانے کہا۔ اپنی بندوقیں بھینک دویالڑکا جان سے گیا"۔ شطر نج کی چال میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ افسروں نے فور أپوزیش سنجال کی۔ اب ان کی بندوقیں بے کار کے ہتھیار ہو کر رہ گئے تھے۔ انھوں نے اپنے ہتھیار نیچے کردیے اور پھر سکھیا کے کئے برانھیں نیچے گرادیا۔

"ہا ۔۔۔۔۔ہانگیا"۔'ڈرگ کنگ'نے قسمت کے بدلتے ہوئے انداز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔" تو تم نے سوچا تھا کہ تم مجھ پر قابوپالو گے ۔۔۔۔۔اب تک کوئی بھی سکھیا پر قابو نہیں پاسکا ہے۔ میں ترپ کا اگا اپنے پاس د کھتا ہوں"۔۔۔۔اُس نے گولو کے بال پکڑ کراو پر اٹھایا۔ لڑکا اس و حشانہ بر تاؤیر تڑب اٹھا۔

افسر اور تمام ہولیس والے اس غنڈے کی ایک غلطی کا انظار کرتے رہے۔لیکن سکھیا بہت مخاط تھاکہ سرنج لڑکے کی گردن سے لگی رہے کہ جب چاہے گردن میں اُتر جائے۔

"تم میری شرائط جانتے ہو نانگیا۔ ایک کار ایک ڈرائیور۔ میں اپنے نوجوان دوست کو اپنے ساتھ لے جار ہاہوں"۔

نانگیا کے چوڑے کندھے ہار کی وجہ سے پنچ گرگئے۔وہ جان لیواسوئی گولو کے گلے پر نگی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔۔۔۔۔گولو کے بالوں کو تخق سے پکڑے سکھیا دھیرے دھیرے کھڑا ہوا۔اس نے اپنی جکڑ کواو پر اٹھایااور لڑ کے کواس کے بیروں پر کھڑ اکر دیا۔

"نانگیا......مانی ویل"۔وہ غرایا۔اپنے لوگوں کواحکامات دینے شر وع کر دو۔ میں کسی مزاحمت کے بغیر نکلناچا ہتا ہوں۔یادر کھواس سوئی میں موت ہے"۔

سب کی آ تکھیں گولواور اُس کو برغمال بنانے والے پر لگی ہوئی تھیں۔ کس نے بھی جگا کی طرف دھیان نہیں دیاجو چلتا ہواسکھیا کے چیچے پہنچ گیا تھا۔

جگانے اپنادا ہنا ہا تھ او پر اٹھایا اور جنگلیوں کی طرح غراتے ہوئے لوہے کی ایک جھڑ سکھیا کی کھویڑی پر دے ماری۔

وار بہت دھیما تھا مگر اثر کر گیا۔ سکھیا جوا پنے کو ہمیشہ نا قابل تسخیر بھتا تھاوہ لڑ کھڑ اکر گر گیا۔ انجکشن کی سرنج اس کے سینے میں گھس گئی۔

سکھیا چلایا.....اس کے ہاتھ بڑی تیزی ہے اپنے سینے کی طرف گئے کہ اس سرنج کو وہاں سے ہٹا سکے۔ جیسے میں شدت ہٹا سکے۔ جیسے وہ نشہ اس کے اعصابی نظام پر حادی ہوا۔ اس کے پیٹ میں شدت سے مروڑیاں اٹھنے لگیں۔ پھر ایک آخری جھڑکا لگا اور وہ ساکت ہو گیا..... سکھیا ڈرگ کنگ مرچکا تھا.....

آبريش اسميك ختم موچكاتھا۔

بچھ کر سکتے تھے جس کی وہ خواہش رکھتے تھے لینی اسکول جا سکتے تھے۔

جب گیتااوراس کی ماں چھٹی کے بعد اپناس نے گھر میں جانے کے لیے سامان باندھ رہی تھیں جو نانگیا صاحب نے ان کے لیے خاص طور سے چھاٹنا تھا۔ تہمی نانگیا اور مانی ویل صاحب نے جانے کی اجازت کی اسداور کھڑے ہوگئے۔

"بھگوان کاشکر ہے کہ بیہ سب ختم ہوا .....، "کولو کی مال نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ "آپ لوگوں کے لیے تو بیہ سب ختم ہو گیا۔ مہر بان خاتون۔" نانگیا صاحب بولے" لیکن ہمارے لیے نہیں ....."

"بالكل صحح ....." انى ويل صاحب نے كہا۔ نشے كى دواؤں كو روكنے كے ليے لڑائى تو لگا تار چلتى رہے گى .....اور بھى سكھيا ہوں كے ....اور بھى معمل (تجربہ گا ہيں) ہوں گى۔ "اور دوسرے گولواور روى بھى ہوں كے أن كو ختم كرنے كے ليے۔" نائكيا صاحب نے مكڑا

گولواورروی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا .....اور خوشی سے مسکرادیے۔

تین ہفتے بعد آپریشن اسمیک کے خاص خاص ہیر وڈاکٹر مہت کے نرسنگ ہوم میں جمع ہوئے۔
وہ خاص دن تھا۔اس شام بالکل ٹھیک ہونے کے بعد گیتا کی چھٹی ہونے والی تھی۔ نانگیا
صاحب موجود تھے۔ مانی ویل صاحب بھی تھے۔ کمار جے اس آپریشن اسمیک کے بعد ترقی ملی
تھی جس کا کام اس آپریشن میں نمایاں رہا تھا،وہ بھی موجود تھا۔ بنواری لال خاص طور سے
کرائے واروں والی عمارت سے یہاں تک اس خوش کے موقع پر آیا تھا۔اس کے ساتھ روی
بھی تھا۔

آپریشن اسمیک نے بورے ملک میں شہرت پائی تھی۔ سکھیا کے فارم ہاؤس سے ایک بہت

بری مقدار میں ہیر وئن .....اسمیک اور دوسر ی نیٹی دوائیں برآمد ہو لگھیں، جن کی قیت بازار
میں کروڑوں میں تھی۔ملک میں اتنی بزی تعداد میں ان نیٹی دواؤں پر پہلی بار قبضہ کیا گیا تھا۔

پورے شہر میں پھیلا ہوا یہ نیشے کا جال ایک ہی بار میں صاف ہو گیا تھا۔ بد نصیبی اور موت کے

رسد رساں بھی کیڑ لیے گئے تھے۔ بیارے لال اور موہن جیسے لوگیا اُن سے چھوٹے پیانے

کے لوگ سب سلاخوں کے بیچھے تھے۔

ان تمام نشہ بیچے والوں میں ہے ایک کو چھوٹ ملی تھی اور وہ تھا برقسمت جگا۔ جے لڑکول کی درخواست پر ڈاکٹر مان لے کے دواخانے میں داخل کیا گیا تھا تاکہ اس کی نشے کی عادت چھڑائی جاسکے۔ جبوہ ٹھیک ہوگیا تواس نے دوسرول کے خلاف بیان دیے اور اُن سب لوگول کومز اولوانے میں ایک مدوگار ثابت ہوا۔

خبر وں میں گولواور روی کانام کہیں بھی نہیں آیا۔ خبروں میں تو بس اتنا کہا گیا تھا کہ بولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پراس فارم پر چھاپا ارا تھا۔ مگر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کسی کو بھی اصلیت کا علم نہیں تھا کہ اس مخبری کے پیچھے گولواور روی تھے۔۔۔۔۔۔یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پکڑے گئے تھے ان کے زفقا سے ان دونوں کا تحقظ کیا جاسکے۔'

جب کہ گولواور روی کو حکومت کی طرف سے خاصہ انعام ملاتھا۔ نائگیا صاحب نے انعام کا روپیا پی ذمہ داری پر لگوادیا۔ جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں۔اب روی اور گولودونوں وہ